

### بسم الثدائر حن الرحيم

# بهاولپور كامعركته الآراء تاريخي مقدمه

اوب انور شاہ صاحب ہوجہ علالت چند ہفتوں کے لئے ڈاہھیل سے دیوری تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب طبع مبارک علالت چند ہفتوں کے لئے ڈاہھیل سے دیوری تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب طبع مبارک قدرے روبیحت ہوئی تو ڈاہھیل مراجعت فرمانے کا عزم فرمایا۔ اور رخت سفر تیار کیا کہ اچانک حضرت شخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب کا محفہ گرای موصول ہواجس میں اچانک حضرت شخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب کا محفہ گرای موصول ہواجس میں الجانیان بھاولپور کی اس آرزو کا اظہار تھا کہ حضرت بھاولپور تشریف لاکر حق وباطل کے اس مقدمہ میں شمادت قلمبند کرائیں۔

حضرت نے معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈاٹھیل کاسنر معرض التوا پس ڈال کر بہاول پور کا قصد فرمایا اور باوجو دپیرانہ سالی و شدید ضعف وعلالت کے دبیرہ سے بہاول پور تک کا صعومت انگیز سنر اختیار فرمایا۔ اور ۹ انگست ۱۹۳۲ء یروز جمعتہ السبارک مرزمین بہاولپور کو قدوم میسنت لزوم سے سر فراز فرمایا۔

حضرت کی بہاولپور آمد کے ساتھ ہی تمام ہندوستان کی نظریں اس مقدمہ پر مرکوز ہو گئیں اور اس نے لافانی شہرت اختیار کرلی۔ پنجاب اور سندھ کے اکثر علاء دین بھاولپور پنج گئے۔ آپ کی قیام گاہ پر ہمہ وفت زائرین کااژ دھام رہتا تھا۔ ۲۵ آگست ۱۹۳۲ء کو جب بیدراس المحد میں اپنچا تو کمرہ عدالت ذی علم علاء دین و مشاہیر ووزراء واکارین توم سے مکمل طور پر معمور تھا۔ عدالت کے باہر میدان میں دین و مشاہیر ووزراء واکارین توم سے مکمل طور پر معمور تھا۔ عدالت کے باہر میدان میں

عوام کاایک جم غفیر موجود تفاجس میں اہل ایمان کے علاوہ اہل ہنود بھی شامل تھے اور ہر مخفس حضرت کے ارشادات گرامی سننے کے لئے مصطرب تھا۔ آپ کا یہ بیان ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء کلے جاری رہا جبکہ ۲۹ اگست کو جلال الدین سمس قادیانی مختار فریق اٹنی نے آپ پر جرح کی۔ حضرت نے نے مندرجہ ذیل ہانچ وجوہ پیش کر کے مرزا قادیانی اور اس کے تمبعین کی تحفیر کا شیوت ہیش فرمایا:

- (۱).....د عویٰ نبوت
- (۲)....د عوى شريعت
- (٣)..... تو بين انبياء عليم السلام
- (۴)....انکار متواترات و ضروریات دین
- (۵) ....سب (كالى دينا) انبياء عليم السلام

حضرت نے اپنے دلاکل قاطع ویر ایمن ساطع ہے مرزاغلام احمد قادیانی کی باطل نبوت اور قرقہ ضالہ مرزائیہ کا کفر وار تداو پورے عالم میں ابیض من المطمس کردیا (حصرت کا میریان علم وعرفان کاالیا بر وضارہ جس کی گر ائیوں میں گرال قدراور بریما موتی بھرے ہوئے ہیں۔)

مقدمہ بھاولپور کے ساتھ ویسے تو بہت ہے تاریخی واقعات واستہ ہیں۔ قار کین گرامی کی بھر واندوزی کے لئے یہاں پر صرف تین کاذکر کیاجا تاہے۔

" ہاں ہاں! مرزاغلام احمد قادیانی جسمی ہے۔ دیکھناچاہتے ہو کہ وہ جسم میں کیے جل ہاہے؟۔"

حضرت شاہ صاحب کے ان الهامی کلمات ہے مرزائیوں پر الی دہشت طاری ہوئی کہ ان کے چرے زرد پڑ گئے۔ جلال الدین مٹس قادیانی نے فوراً حضرت شاہ صاحب کا دست مبارک اپنے کندھے ہے ہٹادیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مرزاغلام احمد قادیانی کو جنم میں جتنا ہواد کھا بھی دیں۔ تو میں اے شعیدہ بازی کموں گا۔

بھنل تعالیٰ آج بھی کیاولپور میں بالحضوص اور پر صغیر میں بالعوم ہزاروں افراد موجود ہیں جواس تاریخی داقعہ کے بینی شاہد ہیں۔

(۲) ......۲۱ اگت ۱۹۳۲ء کو یوم جمعة المبارک تھا۔ جامع مجد الصادق کی اور جمعة المبارک تھا۔ جامع مجد الصادق کی اور جمد کی آب نے جمعہ کی ماز اوا فرمانا تھی۔ مسجد کے اندر اس دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ قرب وجوار کے گلی کو پے نمازیوں سے ہمرے ہوئے تھے نماز کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

"میں ہواسیر خونی کے مرض کے غلبہ سے نیم جال تھااور ساتھ بی اپی طاذ مت کے سلسلہ میں ڈاہمیل کے لئے پابہ رکاب کہ اچانک شخ الجامعہ صاحب کا کھتوب جھے طاجس میں کا ہمیل کے لئے پابہ رکاب کہ اچانک شخ الجامعہ صاحب کا کھتوب جھے طاجس میں کماو لپور آکر مقدمہ میں شمادت وینے کے لئے لکھا کمیا تھا۔ میں نے سوچاکہ میرے پاس کوئی ذاوراہ ہے نہیں۔ شاید کی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں حضرت محمد علیہ کے دین کا جانبدارین کریمال آیا ہوں۔"

یہ س کر جمع بے قرار ہو گیا۔ آپ کے ایک شاگر د مولانا عبدالحان ہزاروی آوو اِکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور جمع سے یو لے کہ اگر حضر ت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس د نیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی ؟۔ اس کے علاوہ پچھے اور بلند کلمات حضر ت کی تعریف و توصیف میں عرض کئے جب وہ بڑھ گئے تو پھر جمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ

"ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا۔ حالا نکہ ہم پریہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے آگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔" (کمالات انوری) (۳) ........... جب بھاد لپور سے بیان دیکر واپس دیوبت جانے گے تو اپ شاگر و بعضرت مولانا محمد صادق بھاد لپوریؒ سے فرمایا کہ اگر فیصلہ میری زندگی میں ہوا تو خود من لول گا۔ اگر میرے مرنے کے بعد فیصلہ ہو تو میری قبر پر آکر سناد بنا۔ اللہ تعالی کی شان بے نیاذی کہ فیصلہ سے پہلے آپ کا دصال ہو گیا۔ چنا نچہ آپ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد صادق بھاد لپوریؒ نے دیوبت جاکر آپ کی مزار انور پراس فیصلہ میں اٹل اسلام کی کامیالی کی نوید عرض کی۔

( فقيرالله وسايا)

## بىمانشەار حن الرحيم ۱۹۳۲گست ۱۹۳۲

بیان کواه دیه سید محمد انور شاه ولد معظم شاه ذات سید سکنه کشمیر عمر ۵۵سال ایمان اور کفرکی حقیقت

سمی کے قول کواس کے اعتاد پر باور کرنے اور غیب کی خبروں کو انبیاء علیم السلام کے اعتاد پر باور کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور کفر کہتے ہیں حق ناشنای اور منکر ہو جائے کو یا کر جانے کو۔ ہمارے دین کا ثبوت دو طرح ہے ہے۔ یا تو اتر سے یا خبر واحد ہے۔

اقسام تواتر: تواتراہے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اسی عامت ہوئی ہونی کریم علی اللہ اس میں احمال خطاکانہ ہو۔ تواتر ہمارے دین میں چار مم تک پینی ہو علی الاتصال کہ اس میں احمال خطاکانہ ہو۔ تواتر ہمارے دین میں چار مم کا ہے۔ حدیث ہے کہ:

"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار • "

﴿جو فحض جان او جد كر ميرى طرف جموثى بات كى نسبت كرے۔اے چاہئے كه وہ اپنا لھكانہ جنم ميں منائے۔﴾

میلی فتیم : بیہ حدیث متوازے اور تیمی سحابہ ہے ہمد سمجے ند کورے۔اس کو توازا سنادی کما جائے گا۔ نزول مسے میں چالیس حدیثیں سمجے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بیہ متواز ہیں۔ (اگر)اس کا کوئی انکار کرے (تو)وہ کا فرے۔

دوسر کی قسم : تواز طبقہ (کہ جب) یہ معلوم نہ ہوکہ کس نے کس سے لیا۔
بعد کی معلوم ہوکہ بچیلی نسل نے اگلی سے سیجھلہ جیسا کہ قرآن مجید کا تواز اس تواز کا منکر اور منحرف بھی کافر ہے۔ مسواک کا جوت بھی دونوں طرح سے متواز ہے۔ اگر کوئی (مسواک) ترک کردے تو چندال وبال نہیں اور اگر اس کا کوئی انکار کردے علم دین سمجھ کر تو دہ کافر صرح ہے۔ اگر کوئی فخص کہ دے کہ "جو" حرام ہیں تودہ کافر ہے۔ حسب شریعت مور جو کھانا) کوئی یوی چیز نہ تھی لیکن پنجبر علیقے نے "جو" کھائے اور است اب تک "جو" کھائی آئی ہے۔ اس تواز قطعی کا انکار کفر ہے۔

تبیسری فتم نواز قدر مشترک ہے۔ حدیثیں کی ایک جرواحد آئی ہوں۔
اس میں قدر مشترک متنق علیہ وہ حصہ حاصل ہواجو تواز کو پہنچ گیا۔ مثال اس کی کہ مجزات
نی کریم علی کے متواز ہیں۔ اور کوئی (پکھ) اخبار احاد ہیں۔ لیکن ان اخبار احاد میں ایک
مضمون مشترک ملتا ہے۔ کہ وہ قطعی ہوجاتا ہے۔ اس کا انکار بھی ویبائی کفر ہے۔ جیسے پہلی
دو قدم کا۔

چوتھی قسم : تواتر توارث ہے۔ اے کتے ہیں کہ نسل نے نسل سے لیا ہو۔ جیسا کہ ساری امت اس علم میں شریک رہی کہ خاتم الا نبیاء محمد علی کے بعد کوئی نی نبین ہوگا۔ یہ تواتر اس طرح ہے کہ بیٹے نےباپ سے لیا اورباپ نے (ایپ )باپ سے لیا اس کا نکار بھی صرح کے کفر ہے۔ اگر متواترات کے انکار کو کفر نہ کما جائے۔ تواسلام کی کوئی حقیقت قائم نہیں رہ علق اور نہ کسی اور بقینی چیز کی۔ان متواترات میں تاویل کرنا۔ مطلب نگاڑنا کفر صریح ہے۔رد ہے اور مسموع نہیں ہے۔

## متواترات کو تاویل سے بلٹنا کفرہے

یں نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام کے صفحہ اول پر متواترات کے پلٹنے کی مثال دی ہے۔ اس کانام باطنیت ہے۔ اس کانام زندیقیت اور الحاد ہے۔

کفر کے افسام: کفر ہمی تولی ہوتا ہے۔ اور ہمی فعلی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی مخص ساری عمر نمازیں پڑھتارہ اور تمیں چالیس سال کے بعد ایک دفعہ ست کے آھے ہجدہ کرے تودہ کا فرہے۔ اور تارک نمازے بدتر ہے۔ یہ فعلی ہے۔ کفر قولی ہے کہ مثلا یہ کہ دے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ صفول میں 'یا فعل میں یا یہ کہ رسول اللہ علیہ کے بعد کوئی اور نیا پیغیر آئے گایہ کفر قولی ہے۔

اختلاف مراتب اوئی فض اگراہ ساوی رتب کہ دے کہ دے کہ کلہ اور تو سے کہ دے کہ کلہ اور تو ہوئی چیز نمیں۔ استاداورباپ سے (یک کلمہ) کہ دے ۔ تواسے عاق کتے ہیں۔ پیغبر کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو یہ کفر صرح ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب منافقین سے کہ جاتا ہے کہ پیغبر کے جاتا ہے کہ پیغبر کے جاتا ہے کہ پیغبر کے مقابلے میں قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر بغیر نیت کے بطور بنی کھیل کے کلمہ کفر مقابلے میں قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر بغیر نیت کے بطور بنی کھیل کے کلمہ کفر کمتاہے۔ تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر سبقت اسانی ہوئی تو یہ معاف ہے۔

اس كَى تاسَد مِن آيت: "وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفْرُوا بَعُدَ اِسْلاَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا • توبه آيت ٧٤ "

﴿ بِ شَك كما انهول نے لفظ كفر اور منكر : و كئے مسلمان ہوكر اور كما تھااس چيز كا جوان كوند ملى \_ ﴾

اور: "لاَ تَعْتَفِرُواْ قَدُ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ - توبه آيت ٦٦"
﴿ بَهَا نَ مَتَ سَاوُتُمْ كَفَار بُو كُنَّ اظْهَار ايمان كَ بعد - ﴾
ان وفعات (اسلاميه) سے جو او پر بيان كئے گئے ہيں (جو) انكار كرے تو وہ خداكا باغى ہے اور اس كى سزاموت ہے۔

## مرزائيول سے اصولی اختلاف

اہل سنت والجماعت اور مرزائی نہ ہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے۔ علمائے دیو بعد اور علمائے میں خانون کا اختلاف ہے۔ علمائے دیو بعد اور علمائے میں واقعات کا اختلاف ہے۔ قانون کا نہیں۔

# مرزا قادیانی نے اسلام کے اصول بدلے

مرزائی ترجب والے (مرزاغلام احمد قادیاتی) نے مہمات دین کے بہت سے اصولول کی تبدیلی کردی ہے اور بہت سے اسائے کامسمی بدل دیا ہے۔

نبوت کے ختم ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دوسو صدیثیں ہیں اور قر آن مجید ہے اور اجماع بالفعل ہے اور ہر نسل آگلی نے پچھلی ہے اس کو لیا ہے اور کوئی مسلمان جس کو تعلق ہواسلام کے ساتھ ۔ دواس عقیدہ سے غافل نہ رہا۔ اس عقیدہ کی تحریف کرنالوراس سے انحراف کرناصر سے کفر ہے آگر کوئی آیت قر آئی ہولوراس کی مراد پر اجماع ہوامت کا اور صحلبہ کرام کا کاس ہے انحراف کرنالور تحریف کرناکفر صر سے ہے۔

یہ جو کماجاتا ہے کہ امام احمد نے کما ہے کہ:" من ادعی الاجماع فہو کا ذب "تواس کی مرادیہ ہے کہ لوگ کمیں کمیں اجماع کا دعویٰ کرتے میں حالا نکہ وہ اجماعی ہوتے نمیں۔ نہ یہ کہ کوئی چیز دین محمد میں اجماعی ہے ہی نمیں ؟

ہم خود زبان امام احمہ نقل اجماع کو ہم بہت (خوب) ثابت کردیں گے۔

# امت محديد عليه مين بهلااجماع

بهلاا جماع جواس امت محدید علی میں ہواہے وہ اس پر ہواہے کہ مدعی نبوت کو

قل کیا جائے۔ نی کر یم علی کے زمانہ میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا ضدیق اکبڑنے خلافت کے زمانہ میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا صحابہ کو بھیجا۔ کسی نے اس میں تروونہ کیا۔ لی خلافت کے زمانہ میں مسلمہ کے قال کے واسطے صحابہ کو بھیجا۔ کسی نے اس میں تروونہ کیا۔ لیتی جو فاتم النمین کے بعد دعویٰ نبوت کرے توہ مرتداور زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ یعنی جو فاتم النمین کے بعد آئے کہ تم کتے سنن افی داؤد میں ہے کہ نبی کر یم علی کے باس مسلمہ کے قاصد آئے کہ تم کتے ہوکہ وہ نبی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہال۔

فرمایا که دنیا کا طریقه بیه به که قاصدول کو قتل نهیں کیا جاتا۔ اگریدنه ہوتا تو میں تمهاری گردن ماردیتا۔ (کتاب ابھاد نی باب الرسل سنن ابوداؤد م ۳۸۰ مطبوعہ تکعنو)

اس كے بعد معجم طبرانی میں ہے كہ عبداللہ بن مسعود كوان قاصدول میں ہے ايك (ابن نواحه) كوفيہ میں ملا۔ حضرت فاروق عياعثال کے زمانہ میں۔ وہ مسلمہ كانام ليتا تھا۔ فرمانے ملكے كه اب توبية قاصد نہيں ہے۔ تھم دياكہ اس كى گردن مارى جادے۔

(جامع المسانيد والسن ص ١٦٣ ، ١٨٣ ، ٢٤ ، ١٨ ، ٢٤ )

نیزید روایت خاری کی کتاب کفالت میں بھی مختصراً موجود ہے۔ مجم طبر انی کتب خانہ مولوی سمس الدین بہاولپوری۔ورق ۲۹ جو روایت مجم طبر انی ہے نقل کی گئی ہے۔وہ بھی سنن افی داؤد ص ۲۲ ۲ج ایس موجود ہے۔

# اسلام میں عقیدہ ختم نبوت متواتر ہے

ختم نبوت کا عقیدہ دین محمدی علیہ میں متواز ہے۔ قرآن مدیث سے اجماع بالفعل سے اور یہ پہلا اجماع ہے۔ ہر وقت (زمانہ) میں حکومت اسلای نے اس فخص کو جس نے دعوی نبوت کیا۔ مزائے موت دی ہے۔ ایک شاعر کو سلطان صلاح الدین ایونی نے بہ فتوی علماء دین ایک شعر کے کہنے پر قتل کر ادیا تھا۔

كان مبداء هذا الدين من رجل سعى فاصبح يدعى سيد الامم ﴿ آغازاس دین کی ایک مخص سے تھی کہ اس نے کوشش کی اور وہ سر دار ہو گیا امتوں کا۔ ﴾

اس شعرے قرار دیا گیا کہ یہ شخص نبوت کو کسی کمتا ہے جو کہ ریاضتوں سے حاصل ہوسکتی ہے۔ اس لئے اے قل کر دیا گیا۔ حاصل ہوسکتی ہے۔ اس لئے اے قل کر دیا گیا۔ ختم نبوت کی آیت :

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' أَبَالَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمًا الحزاب آيت ٤٠"

﴿ محدر سول الله عَلَيْكُ ثَمَ بالغول مِن كَى كَ باب نهيں بيں ـ ليكن رسول بيں الله ك اور ختم كرنے والے بيں پينجبرول كے \_ ﴾

اس آیت میں یہ فرمایا جارہا ہے کہ نبی کریم کی ابوت (باپ ہونے) کا علاقہ دائماُدنیا سے منقطع ہے۔ اور اس کے عوض رسالت اور نبوت کا علاقہ دائماً ٹامت ہے۔ گویاساری جگہ نبوت اور رسالت کی محمد علیقہ نے محمد لی۔ کوئی جگہ خالی نہ رہی۔ احاد بث توانز کو پہنچ گئی ہیں کہ یہ عمدہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔

نی کریم علی استان استان استان استان استان استان استان کریم علی استان کریم کا اناماد مت باس بات کی که انبیاء کے عدد میں کو فی باقی نہیں اس لئے پہلے نبی کو لانا پڑا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کتاہے کہ:

"چونکہ میں ظلی طور پر محمہ ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبین کی مر نہیں ٹوئی اس طور سے خاتم النبین کی مر نہیں ٹوئی کیونکہ محمد میں اللہ میں نبوت محمد تک ہی محدود رہی مینی ہمر حال۔ محمد علیہ ہی نبی ہے نہ اور کوئی۔ " (ایک فلطی کاازالہ میں مزائن ۲۱۲نی ۱۸ منبرہ حقیقت النبوت میں ۲۲۲)

مطلب یہ کہ میں آئینہ بن گیا ہوں محمد رسول اللہ کا اور مجھ میں تصویر اتر آئی ہے رسول کر یم علیات کی۔ اس سے مہر نبوت نہ ٹو ٹی۔ میں کتا ہول کہ بیہ مسنح ہے۔خدالور خدا کے رسول علیات کے ساتھ ( مینی مہ کئی رہی اور مال میں سے مال جرالیا گیا) مرزاغلام احمد قادیانی خاتم کے یہ معنی کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ مرہیں اور آپ علیہ مرہیں اور آپ علیہ مرہیں اور آپ علیہ کے منظور کرنے سے نبی ہے ہیں۔ (حقیقت اوی میں عائبہ نزائن میں ۱۲۰۰) جیند شبہمات کے جو لیات

(۱)........ علائے اسلام حنیہ نے یہ لکھائے کہ اگر تمی کے کلمہ کفر میں ۹۹ احتمال کفر کے ہوں اور ایک (احتمال) اسلام کا ہو تو نتانوے احتمالات کو نظر انداز کر دیا جادے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ صرف ایک ہی کلمہ کفر کمی کا پایا گیا ہو۔ حالات اس کے معلوم نہیں۔ تو اس وقت یہ صورت ہو گی ورنہ اگر حالات معلوم ہوں اور وہ ۳۰ سال اگر عبادت کر تارہ اور ایک کلمہ کفر کا کے وہ کا فرہے۔

(۲) ....... تکفیر اہل قبلہ یہ مسئلہ مضہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ بساس کی مراد میں علاء نے تقریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مرادیہ ہے کہ وہ کل متواترات اور ضروریات دینی پر ایمان لایا ہو۔

(ناوی مالیری کاب الریم م ۲۰ مردالخار الله با ۲۳ مرح فقد اکر تحرید خان مام م ۱۸۹)

(۳) ..... میں نے شروع بیان میں جو یہ کما تھا کہ اجماع کا مکر کا فر ہے اور اجماع صحلہ جست قطعی ہے۔ مافظ الن تھیہ کی کتاب اقامتہ الدلیل م ۱۳۰ جس سراج سر ہے۔ واجع الن تھیہ کی کتاب اقامتہ الدلیل م ۱۳۰ جس سراج سراج سام محلبہ کا جائے بلعدوہ قوی ترجمت ہود مقدم ہے اور حجول پر اسلام واجب ہے اس اجماع صحلبہ کا جائے بلعدوہ قوی ترجمت ہیں اسلام کی۔ (اگر اجماع کو در میان میں سے افعاد یا جادے تو دین ڈھے گیا۔)

(۳) ....... وافظ الن تقیه فرائے بیل کہ جولوگ کہتے ہیں کہ گناہول اسے تکفیر نہ چاہئے۔ ان گناہول سے مرادوہ ہیں جو کفر کی حد تک نہیں پنچے اور جو کفر کے کلے یا فعل بیں۔ ان سے ہر طرح سے تکفیر کی جائے۔ ایسے گناہ مشلاً ذنا 'شر اب خوری 'ڈاکہ ذنی 'سے تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اگر نماذکوئی مخفس ترک کرے دائشۃ 'وہ کا فر نہیں فاس ہے اور شدید عاصی ہے 'کوراگر تاویل کر جائے تماذیل کہ نماذے کچھ اور مراد ہے تودہ کا فر ہے قطعاً نماذکا اگر کوئی مخفس اقرار کرتا ہے اور وائشۃ نہ پڑھے تو کا فر نہیں بلحہ فاس ہے۔ اور اگر ایک دفعہ قبلہ سے روگر دائی کر کے دوسری طرف وائشۃ نماذ پڑھ لے تودہ کا فرج۔ نماذکا تارک کا فر نہیں ہیں۔

امل کا فروں ہے بدتروہ کا فرے جن کارلاؤ (ملے بطے) ہواسلام کے ساتھ جنم کے کا فروں سے۔ کیونکہ اصل کا فروں سے نفع جاتا ہے اور دوسروں سے پونچی جاتی ہے۔

شیطان کا کفر جمی کفر ایا ہوتا ہے کہ نہ خدا کی تحذیب کی نہ پیغیر کی تکذیب کی۔ تکذیب کی۔ تکذیب کی نہ اوم کا فرجیے المیس نے نہ خدا کی تکذیب کی نہ آدم کی۔

# كا فر منافق اور زنديق ميس فرق

جواقرار نہ کرے دین محمدی کااس کو کافر کتے ہیں۔ جے اندرے اعتقادنہ ہواہے منافق کتے ہیں تھم اس کا بھی وی ہے۔ بائد کافر سے اشد۔ جو زبان سے اقرار کر تا ہولیکن دین کی حقیقت بدلتا ہو۔ اسے زندیق کتے ہیں وہ پہلی دو قسمول سے زیادہ شدید کا فر ہے۔

المم الع حنية عنه الاستلاات القرآن م ٥٣ (منتول م) الم محد فرات بي كد: "ومن انكر شيئاً من شرائع الاسلام فقد ابطل قول الااله الاالله الاالله الاالله الكالمير الكبير ص ٢٦٥ ج ١٤ "كد جس قاتكاركياكي چيز كااملاي امور عن سياطل كرديا قول لااله الاالله كار

# ۲۷۔اگست ۱۹۲۳ء تمہیان سیدانور شاہ صاحب گواہ مدعیہ اسلام کفر اور ارتداد کے معنی

اس وقت تک جو اجمالی طور پر کفر وائیان کی حقیقت بیان کی حقی ہے۔ اس سے بید معلوم ہواکہ ارتداد کے معنی بید بین کہ دین اسلام سے ایک مسلمان کلمہ کفر کہ کر اور ضروریات و متواترات دین بیس سے کسی چیز کا اٹکار کر کے (اسلام سے) خارج ہو جائے۔ لور ایمان بیہ ہے کہ سرورعالم علی جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے بیں اور اس کا جوت بیمان بیہ ہے کہ سرورعالم علی جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے بیں اور اس کا جوت بیمان کا جوت بیمان کا مور ہر مسلمان عام و خاص اس کو جائے بین اس کی تعمد بین کرنا۔ عبارت ذیل سے بید دو تول مسئلہ تاہت ہیں۔

"هو الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمة الكفر على السان بعد الايمان و هو تصديق محمد عُدُولِنَامُ في جميع ما جاء به عن الله تعالىٰ مما علم مجيئه ضرورة ." (در تخدر تنان الاسلام) مر تدوه بي جو پجر جائد دين اسلام سے اور حقيقت اس كي جارى كرنا كلم كفر كا زبان پرايمان كے بعد اور ايمان كيا چيز ب تقديق كرنا تي كريم عليه كي سبان چيزول عمل جو خداكي طرف كي الله يكي ہو كيا۔

دورى عباد سبالفاظ ديل :" الايمان تصديق سيدنا محفد من في جميع ما جاء به من الدين ضرورة والكفر تكذيب محمد من هما جاء من الدين ضرورة ولا يكفر احد من اهل القبلة بجهود"

(صفحہ ۲۲۲ شرح الاشباه والمنظائد نول كشور)

 ثابت ہو۔ کافر نہیں ہو گاکوئی اہل ایمان (اہل قبلہ) میں سے مگر جب انکار کرے کسی اس چیز کے (سے)جو چیز کہ ضروریات دین سے ہو۔ ﴾

## ضر وريات دين

"معنى التصديق قبول القلب واذعانه لما علم الضرورة انه من دين محمد صَلِيله بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر و استدلال كالوحدانية والنبوة والبعث الجزاء ووجوب الصلوة ."

ضرور بات دین وہ ہیں کہ پہچانی ان کو خواص و عوام کہ بید دین سے ہیں۔ جیسے اعتقاد تو حدید کار سالت کالوریائج نمازوں کالور مثل ان کے لورچزیں۔

(ردالقارم ٢٣٥ جانبابالامامت)

## مر زائی تاویلات کار د

جولوگ ضرور بات وین کاانکار کر کے کا فر ہو جاتے ہیں وہ عموماً اپنے کفر کو چھپانے کے لئے مختلف تاویلیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں :

(١) ..... معى كت بي بم الل قبله بي اور الل قبله كي تحفير جائز نهيل

 پہلا شبہ: اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ بیب علمی اور ناوا تفیت پر مبدنی ہے۔ چونکہ حسب نضر تے واتفاق علاء 'اہل قبلہ کے بیہ معنی نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے جاہ ہمارے عقائد اسلام کا انکار کرے۔ قرآن مجید میں منافقین کو عام کفارے زیادہ بدتر کا فر ٹھر ایا گیا ہے۔ حالانکہ وہ فقط قبلہ کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے بلعہ تمام نظامری احکام اسلام اواکرتے تھے۔

قَرَآنَ جَيدَكَا ارَثَادَ ﴾ :"لَيُسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّواً وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ • البقره آيت نمبر ١٧٧"

﴿ نَكَى بِهِ مِن نهيں ہے كہ مند كروا پنامشر آكى طرف يامغرب كى طرف ليكن يوى نيكى يد ہے جوكوئى ايمان لائے الله پراور قيامت كے دن پراور فرشتوں پراور سب كتابوں پراور پيغيبروں پر۔﴾

#### اس مضمون کی تصری کتب ذیل میں ہے:

"ثم اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من صرورات الدين حدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله تعالى بالكيات والجزئيات و ما الثبه من المسائل المهمات فمن و ظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم او نفى الحشر نفى علمه سبحانه بالجزائيات لايكون من اهل القبله ، " (ثر ت فته أكريان موجات العزم سهرام المناه لي بالجزائيات لايكون من اهل القبله ، " (ثر ت فته أكريان موجات العزم سهرام بنهول نبي جنهول نبي من المطلب يه به جان تو كه المل قبله به مرادوه لوگ بي جنهول نبي انقال كيا ضروريات دين پر جيسے حدوث عالم 'حثر اجباد 'علم الله تعالى كاكل فرول كه ما تم اور جو اس كى مثاليل مول مسائل مهمه مين سے بين جن هم فض نے مداومت كى مارى عمر اطاعت اور عبادت پر باوجود اعتقاد قدم عالم كے اور نفى حثر كے اور جزئيات ماديات كے ما تم علم اللى كى نفى كى ۔ وہ المل قبله مين سے نمين اور يہ جو مسئله كه المل قبله كى تحفير جائز ما تم علم اللى كى نفى كى ۔ وہ المل قبله مين سے نمين اور يہ جو مسئله كه المل قبله كى تحفير جائز ما تم علم اللى كائل قبله كى تحفير جائز

نہیں۔اس کی مرادیہ ہے کہ کافر نہیں ہو گاجب تک کہ نشانی کفر کی اور علامتیں کفر کی اور کوئی چیزیں موجبات کفر میں سے نہ یائی گئی ہو۔

" والمداد …… قطعاً ، "مراد مبتدع بوه بجوا پنی بدعت رسوم سے کافر نمیں اور ایسے بی گنگار اہل قبلہ میں ہے وہ شخص مراد ہے جو موافق ہوضر وریات دین کے جیسے حدوث عالم ۔ حشر اجساد۔ سوائے اس کے کہ صادر ہو۔ اس سے کوئی چیز موجبات کفرکی ۔

#### اس كتاب كاى صغه يرب:

"لم .....الخ"

﴿ كَا فَرِنْدَ كَمَنا كَى ابْلَ قَبِلْهِ كُوكَى كَناهِ ہے تصر تكى ہے اس كى امام افى صنيفہ نے فقہ اكبر ميں فرماياكہ ہم كافر نہيں كتے كسى كوكسى كناه ہے أگر چه وه كناه كير وہو جب تك اس كناه كو حلال نہ سمجھے جیسے كہ منتقى حاكم شہيدكى كتاب ميں ہے۔ ﴾

ووسر اشید :ید که جاتا که بدلوگ نماز دوزه ، هجاورز کوه تمام ارکان اسلام کے پائد اور تبلیخ اسلام میں کوشش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کو کیے کافر کما جائے ؟ داس کا جواب صحیح خاری کی صدیث میں ہے "کتاب :"استتابة المعاندین والمرتدین باب قتال الخوارج ، ص ۲۰۲۶ ج ۲ "جس کو میں پہلے اپنیان میں کہ چکا ہول۔

اس مدیث میں تقریح ہے کہ یہ قوم جس کے متعلق انخضرت علی فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے صاف نکل جائے گیا وران کے قتل کرنے میں برا انواب ہے۔ یہ لوگ نماز روزے کے پابتد ہول گے بلحہ ظاہر ی خشوع و خضوع کی کیفیات بھی الی ہول گی کہ ان کے نماز 'روزے کے پابتد ہول گے۔ ان کے نماز 'روزے کے بھی تیج سمجھیں گے۔ لیکن اس کے نماز 'روزے کے بھی تیج سمجھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب کہ بعض ضروریات دین کا انکار ان سے خامت ہوا تو ان کی نمازروزوان کو تھم کقر سے نامیہ ہوا تو ان کی نمازروزوان کو تھم کقر سے نہ جھا سکے۔

تبسر اشبہ: یہ کہاجاتا ہے کہ فقہانے ایسے شخص کومسلمان ہی کہاہے جس کے

کلام میں ۹۹ وجہ کفری موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی ہوائی کا جواب ہے کہ اس کا خشاء بھی ہی ہے کہ فقماء کے بعض الفاظ دیجے لئے گئے اور اسکے معنی سجھنے کی کو شش نہ کی میں الفاظ دیجے بحث میں صراحتابیان کیا گیا کہ یہ عظم اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ اس وقت ہے جب کہ قائل کا صرف ایک کلہ مفتی کے سامنے آوے اور قائل کا کوئی دوسر احال معلوم نہ ہو اور نہ اس کے کلام میں ایکی تقریح ہو جس کا معنی کفریہ متعین ہو جائے تو ایک حالت میں مفتی کا فرض ہے کہ معالمہ تعلیم میں احتیاط یہ تے اور اگر کوئی خفیف ہو بائے تو ایک حالت میں مفتی کا فرض ہے کہ معالمہ تعلیم میں احتیاط یہ تا اور اگر کوئی خفیف کے سامنے تو اس احتمال کو اختیار کے خفیف احتمال نکل سکے ،جس کی منا پر یہ کلام کلہ کفر سے جے جائے تو اس احتمال کو اختیار کرے۔ لور اس محتم کو کا فرنہ کے لیکن ایک محتم کا یکی کلمہ کفر اس کی سینکڑوں تح برات میں بعنو انات والفاظ مختلفه موجود ہوں جس کو دیکھ کریہ یقین ہو جائے کہ یہ محتمل کی معنی کفریہ کی تعمر سے کہ یہ قض بھی فقم ایم کام میں اس معنی کفریہ کی تعمر سے کراس کو مسلمان نہیں کہ سکتے بلتہ قطعی طور پر ایسے ہو خص کے لئے کفر کا تھم کھی اختماء ہر گزیر گزاس کو مسلمان نہیں کہ سکتے بلتہ قطعی طور پر ایسے ہو خص کے لئے کفر کا تھم لگا جائے گا۔

"أذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفرووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه الا اذا صرح بارائة توجب الكفر، فلاينفعه التاويل حينئذ، كذافي البحر الرائق"

(ناوی عالم کیری الب الا تعادام الر تدین قبل باب الب اله تعدیم الب الب اله تعدیم الب البعاة م ۴۳۰ تا می و جبیل بول که واجب کرین کفر کو اور ایک وجه ہو که منع کرتی ہو کفر کو ۔ اور ایک وجه ہو کہ منع کرتی ہو کفر کو ۔ لازم ہے مفتی کو مکہ و کیجے اس ایک وجه کی طرف مرجب تصریح کی الیک مراد کی جو کفر واجب کرے تو کوئی مانع نہ ہو دیگر تاویل اس وقت ۔ ایسانی ہے البحر الرائق میں۔ ایسانی ہے فلاصہ یو اذبیہ میں۔ ک

چو تھا شبہ: یہ کماجاتاہے کہ آگر کوئی کلمہ کفر کی تادیل کے ساتھ کماجادے۔ تو کفر کا تھم نہیں۔ اس کاجواب ہے کہ ان میں بھی وہی تصریحات فقہاء سے ناوا تفیت کااظہار ہے۔
حضر ات فقہاء اور مشکمین کی تصریحات موجود ہیں کہ تاویل اس کلام اور اس چیز میں مانع
شکفیر ہوتی ہے۔ جو ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ لیکن ضروریات دین میں اگر کوئی تاویل
کرے اور اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی نیا معنی تراشے توبلا شبہ اس کو کافر کما جائے گا۔ اس
قرآن مجید الحاد کرتا ہے۔ اور حدیث نے اس کانام زندیق رکھا ہے۔ زندیق اس کہتے ہیں جو
قرآن مجید الحاد کرتا ہے۔ اور حدیث نے اس کانام زندیق رکھا ہے۔ زندیق اس کہتے ہیں جو
قرمی گرم پر کیرہ لے۔ الفاظ کی حقیقت بدل وے۔

محرین افی بڑا حاکم معر نے حفرت علی کی خدمت میں تکھاکہ دو سلمان زندیق ہو گئے۔ نہیں تو گرون مار دو۔ کے ہیں۔ او حر سے جواب دیا گیا اگر توبہ کرلیں تو قل سے ج گئے۔ نہیں تو گرون مار دو۔ روایت کیا اس کو امام شافعی اور پہتی نے زندیق کا لفظ کنز العمال ص ۹۳ جلد ۳ سے لیا ہے۔ زندیق فاری لفظ ہے جن کو عرفی میں لیا گیا ہے۔ علماء کی کابوں میں اس کا نام باطنیت آتا حدالخر ص ۹۸ج ۲ میں ایک ہی معنی رکھتی ہیں۔ کفر صریح ہیں۔ معانی آلا ٹار کتاب الحدود 'باب حدالخر ص ۹۸ج ۲ میں ہے۔ امام طحاویؓ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت نقل کی ہو اللی شام کی آیک جماعت نے شراب پی اور آیت کریمہ :" آبیس علی الّذین آمنیوا و علم اللہ المدائدہ آیت ۲ ہے ان کی تحریف کر کے شراب کو حلال قرار دیا۔ اس وقت پریدائن الی سفیان شام کے حاکم سے۔ انہوں نے حضرت فاروق و علم علم کو یہ واقعہ لکھا۔ فاروق اعظم م نے جواب میں لکھا کہ ان لوگوں کوگر فار کر کے میر ب

"ترى انهم.قد كذبوا على الله و شرعوا في دينهم ما لم ياذن به الله فاضرب اعناقهم ."

یعنی انہوں نے اللہ تعالی پر افتراء کی ہے اور وین میں ایک ایسی بات جاری کی جس کی انہوں نے اللہ تعالی پر افتراء کی ہے اور وین میں مار و بیجئے۔ لوگوں نے بیہ رائے دی۔﴾
رائے دی۔﴾

محر حضرت علی ساکت رہے حضرت فاروق اعظم نے بوچھا کہ آپ کیا فرماتے میں۔ فرمایا:

"ارئ ان تستيبهم ، فان تابوا ضريتهم ثمانين بشريهم الخمر و ان لم يتويوا ضربت اعتاقهم قد كذبوا على الله و شرعوافي دينهم مالم يادن به الله فاستتابهم فتابوا ، فضريهم ثمانين ثمانين ."

﴿ مِن توبر ایک کوب کتا ہوں کہ آپ ان ہے کہیں کہ اس خیال ہے توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کریں تو ہر ایک کو ۸۰٬۰۰۰ کوڑے لگائیں اور اگر توبہ نہ کریں تو ان کی گرد نیں مار دی جائیں کو تکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں اور دین میں الی بات جاری کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہے اجازت نمیں دی۔ ﴾

یہ واقعہ حافظ الدنیا ان حجر عسقلانی نے شرح فتح الباری میں عوالہ مند عبدالرزاق مصنف ان الی شیبہ نقل فرمایا ہے۔

"مثل كفرا الزنا دقة والملاحدة الى ان قال و تلعبوا بجميع آيات كتاب الله عزو جل فى تاويلها جميعا بالبواطن التى لم يدل على شئى منها دلالة ولا امارة ولالها فى عصر السلف الصالح اشارة وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم فى تصفية آثار الشريعت وردالعلوم الضرورية التى نقلتها الامة خلفها عن سلفها "

 آخول کے ساتھ اور تاویل کی ان آخول کی ان باطنی چیزوں کے ساتھ جس پر نہ لفتوں کی دلالت ہے۔ نہ نشان ہے ذمانہ میں کوئی اشارہ ہے اور اس طرح ان زند یقول اور دلالت ہے۔ نہ سلف کے ذمانہ میں کوئی اشارہ ہے اور اس طرح ان زند یقول اور مطحدول جیسے وہ اوگ بھی جیں۔ جو ان بی کی صفت کے ہول اور شریعت کے نشان منانے میں اور بدی علوم کور دکرنے میں جس کو پچیلی نسلول نے انگلی نسلول سے لیا ہے۔ کی

یمال تک میر سے میان سے اصولی طور پر کفر اور ایمان کی شر کل حقیقت اور بربات واضح ہو چکی کہ ایک مسلمان کس فتم کے افعال با اقوال کی وجہ سے مجمعی کا فراور خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔

## كفرمر ذابر علاء كافتوى

اس كے بعد على سيميان كرنا چاہتا ہول كه قاديانى مدى نبوت نے كن ضروريات وين كا الكار كيا ہے۔ جس كى وجہ سے وہ باہما گا است كا فر مرتد قرار دیئے گے لور ہند دستان كے تمام اسلامى فرقے باوجو و سخت اختلاف خيال لور اختلاف مشرب كے۔ ان كے كفر لور ارتداویر متنق ہو گئے۔ ان كے كفر لور ارتداویر متنق ہو گئے۔

رسالہ القول الصحیح فی مکائد المسیح ص ۱۹ مرتبہ مولوی سمول صاحب سائل مدرس دارالعلوم دیور الحال پر تہل کالج شمل البدئ پٹنہ عظیم آباد نے ایک فتوی مرتب کیا ہے جس پر بہت سے علاء کے دستخطی اور مولانا محود حسن صاحب شخ المند ماحب نے المند صاحب نے ایک دوسطریں عی مکمی ہیں جو بالغاظر ذیل کے بھی اس پر دستخط ہیں۔ شخ المند صاحب نے ایک دوسطریں عی مکمی ہیں جو بالغاظر ذیل نے

"مرزاعلیه مایسته کے عقائد واقوال کا امور کفریه بوند ایبابدی معمون کے جس کا نکار کوئی مضمون مصاحب فیم نمیس کرسکارجس کی تفصیل جواب میں موجود ہے۔ معمر کا فتوئی بھی اس کے متعلق چمپا ہوا موجود ہے۔ شام کا مضمور رسالہ " فلاصت الرد فی انقاد مسے المند" از قلم محمد باشم الرشید الدخطیب الحسینی القادری ۳۳ الا ہے۔ اس میں سے چند سطور کا مطلوب یہ ہے کہ تیسری الخطیب الحسینی القادری ۳۳ الا ہے۔ اس میں سے چند سطور کا مطلوب یہ ہے کہ تیسری

كلموه جوكه على فرساله كم ص ٢٠٣٠ مر نقل كى ب:

"وہ شمادت دی ہے اور تھم کرتی ہے تھ پر کہ توکافر ہے۔ نہیں داخل ہوا تودین اسلام میں اور ایسانی تیر استے ہمری اور جواس کا بیروہے۔ "آگے لکھتے ہیں:

"اسكندرانی اور ديگر سب جرائد نے تهارے ردكا اعلان كيا ہے۔ مضامين لكھے ہيں۔ سارے مسلمان اس يقين ير بيں كہ تم طحد اور كافر ہو۔"

دوسرا فتوی علائے ہندوستان کا ہے جو شائع شدہ ہے اور جس کا نام استحاف المسلمین ہے جوسال ۱۳۳۸ میں شائع ہوا۔ مصر کے فتویٰ کا ترجمہ جوانجمن تائیدالاسلام محوجرانوالہ نے اپنے رسالہ "کفر مرزا" میں شائع کیاہے کہ:

﴿ فلام احمد بندى كى كتاب بيت چائے كہ سيدنا محمد الله علی الانبياء بیل۔
حمر فلام احمد نے كماكہ مير المقصد ختم نبوت بے ختم كمالات نبوت ہے۔ جوسب بے افغال
رسول اور انبياء ہمار بن بي پر ختم ہو ئے اور مير اعقيدہ ہے كہ بعد الخضر ت علی كے كوئى نبى
نبس بير اس كے جو آپ كى امت ميں ہو اور پورى طرح ہے آپ كا بيرو ہو۔ جس نے سادا
فيض آپ كى روحانيت ہے پايا ہو اور آپ كى روشنى ہو روشنى پائى ہو تو وہاں پر مفائر ساور
فيض آپ كى روحانيت ہے پايا ہو اور آپ كى روشنى ہو كوئى جرت كامقام نبيل دوہ تو فود احمد
غير بيت كامقام نبيل اور نہ كوئى دوسرى نبوت ہے اور يہ كوئى جرت كامقام نبيل دوہ تو فود احمد
عى جي جو دوسر ہے آئينہ ميں ظاہر ہوئے جیں۔ كوئى شخص اپنى صورت كو جس كو اللہ تعالى آئينہ
عيل دو موسرے آئينہ ميں ظاہر ہوئے جیں۔ كوئى شخص اپنى صورت كو جس كو اللہ تعالى آئينہ
عيل دکھا تا اور ظاہر كر تا ہے۔ غير بيت نبيل كر تا ہى جو شخص نبى سے ہو اور نبى كے اندر ہو
تو ہو ہو ہو دہو ہى ہے۔

میں (مواہب الرحمٰن ص ۲۹ '۵۰ نزائن ص ۲۸ ح ۱۹ تحریر کیاہے۔)

مغفور مصطفیٰ کامل پاشار ئیس حزب الوطن اور مالک اخبار اللواء نے بھی اس کار د لکھا ہے۔ غلام احمد کو ضال اور مضل لکھا ہے اور اس کے اقوال کو دیوار پر بھٹلنے اور نجاست کی طرح الاؤ پر ڈال دینے کے لئے کما ہے۔

کاتب فتوی مفتی ملک مصر محد نجیب اور علامہ طنطاوی جوہری ہیں۔اصل فتوی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ درست ہے۔ یہ فتوی مصر میں علیحدہ شائع ہوا تھا اور میں محد نجیب اور علامہ طنطاوی دونوں کو جانتا ہوں۔

رسالہ استخاف الاسلام میں مفتی بھوپال کے بھی دستخطاور مسر ہے۔ انہوں نے اس سوال نکاح کے متعلق بھی آبک فتوی دیا ہواہے۔

مرزاغلام احد قادیانی کی کتابوں کا اگر استیعاب کیا جادے تو بہت ہے متواترات شرعیہ کا انکار اور خلاف صرتے سے صرتے طور پر اس کے کلام میں موجود ہے۔ جن میں ہے اس وقت چند چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو ہارے نزدیک اور ساری امت کے نزدیک موجبات کفرسے ہیں :

- (۱) ..... ختم نبوت کا نکار اور اس کے اجماعی معنی کی تحریف۔
- (۲).....نبوت کا دعویٰ اور اس کی تصریح که ایسی بی نبوت مراد ہے۔ جیسے پہلے انبیاء کی ہو تھے رہی ہے۔
- (٣).....وى كاد عوى اورا بني وحى كو قرآن كى طرح واجب الايمان قرار دينا\_
  - (٣) .... عيني عليه السلام كي توجين-
  - (۵)..... المخضرت عليه كي تو بين ـ
- (۲) ........ عام امت محمدید کی تکفیر کرنا۔ بجز اپنے چند مریدوں کے سب کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا۔ بچاس کروڑ مسلمانوں کو اولاد زنا قرار دیتا۔ ان سب چیزوں کا دعویٰ کرنا۔ بیس اپنے آخر بیان میں خود مر زاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے بیش کروں گا۔ اس سے پیلے ہرا یک نمبر کے متعلق یہ بتلادینا چاہتا ہوں کہ یہ (مرزا قادیانی کی)

سب چیزیں متواتر ات اور ضروریات دین کے خلاف ہیں اور اجماعی گفر ہیں۔

ختم نبوت كا أنكار: ختم نبوت كا انكار كفر هم آيت: "مَاكَانَ مُتَمَدُّ اللهُ مَعْمَدُ مُ اللهُ مَعْمَدُ مُ اللهُ مَعْمَدُ مُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

"فابى مقرنج كا مون ميا قيم يخ الا وتسما يمون بنى من قربك نعما اليمك كمثلك لملك مقيم لك الهك اليه تسمعون "

﴿ يَغْمِرا لِيكَ ' نِي الْيِكَ ' تَيْرِ تِ قُرالت داروں مِيں ہے ' تیرے تھا ئیوں مِیں ہے ' تجھ مِیں قائم کرے گا' تیرے لئے خدا تیم له اس کی اعانت کرنی ہو گی۔ ﴾ انجیل میں بلفظ عبر انی یوں ہے : ' '

"يحوه مينائي و زادم مساعير هو منع تو دباران • "

﴿ خداسینا ہے آبار طلوع اس کاساعیر پر ہوااور استواس کا فاران پر ہوا۔ ﴾

نبوت موسوی اور عیسوی اور محمدی علیه کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کو کمال پر پنچاکر چھوڑ دیاہے۔ یہ عبار تیس کتاب الملل والنخل میں موجود ہیں اور دونوں عبار تیس نورات کی جیں۔

ختم نبوت کے متعلق بیہ آیت ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ باین معنی کہ "آخضرت مالیّة کی نبوت کے بعد کسی کو عمدہ نبوت نہ دیا جائے گا۔ بغیر کسی تاویل و تخصیص

کے ان اہمائی عقائد میں ہے ہے۔ جو اسلام کے اصوفی عقائد میں ہے سمجھا گیا ہے اور اسلام الخضر ت اللہ کے عمد مبارک ہے لے کرآج تک نسلاً بحد مسلل ہر مسلمان جس کو اسلام ہے کچھ بھی تعلق رہا ہے۔ اس پر ایمان بر کھتا ہے کہ عمد مسئلہ قرآن مجید کی بہت ی آیات ہے لور اصادیث متواز المعنی ہے جس کا عدد دوسوے بھی ذیادہ ہے لور قطعی اہماع است سے دوزروشن کی طرح ثلمت ہے۔ جس کا محر قطعاکا فرمانا گیا ہے اور کوئی تاویل و تخصیص اس میں و دوروشن کی طرح ثلمت ہے۔ جس کا محر قطعاکا فرمانا گیا ہے اور کوئی تاویل و تخصیص اس میں قبول نہیں کی گئے۔ مختلہ آیات کے اس دفت صرف ایک آیت پر اکتفاء کر تاہوں:

"مَلكَانَ مُحَمَّدُ ۗ اَبَآا حَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبيّنَ واحزاب آيت ٤٠

اس آیت نے ختم کا جو تبایل معنی کہ آنخضرت عظیم کی نیوت کے بعد کسی فخص کو عمدہ نیوت ہر گزند دیا جائے گابا جماع سحلیہ تابعین اور باتفاق مغرین علیت ہے اور اس پر اجماع ہے جو فخص اس میں کسی حتم کی تاویل و تخصیص نکا نے۔وہ ضروریات دین میں تاویل کرنے کی وجہ سے منکر ضروریات دین سمجھا جائے گا۔ اس کے جو ت کے لئے میں اسمہ تغییر و حدیث کے اقرال بطریق اختصار پیش کرتا ہوں۔

### مافظائن کیراس آیت کے تحت میں تحریر فرماتے ہیں:

"فہذہ الایہ نص فی انه لا نبی بعدہ و اذا کان لا نبی بعدہ فلا رسول بالطریق الاولیٰ والاخریٰ لان مقام الرسائة اخص من مقام النبوۃ فان کل رسول نبی ولا ینعکس و بذلك وردت احادیث المتواترۃ عن رسول الله ﷺ من حدیث جماعۃ من الصحابۃ ، "(جمم ۱۵ می قدیم) من رسول الله ﷺ من حدیث جماعۃ من الصحابۃ ، "(جمم ۱۵ می قدیم) اس می کہ کوئی نی شیں ہے۔ بعد فاتم الانبیاء وری آیت نص (صریح ہے) اس می کہ کوئی نی شیں ہے۔ بعد فاتم الانبیاء وریا تھے کے اور جب کوئی نی شیں ہے وکوئی رسول بھی شیں ہے۔ بعد فاتم الانبیاء رسالت کا۔ فاص ہے مقام نوت سے۔ ہم رسول نبی ہوا ہی نہیں اور اس کے موافی وارو ہو کی متواتر حدیثیں نی کر یم علیہ ایک بماعت صحابہ کی روایت سے۔ کھی موافی وارو ہو کی متواتر حدیثیں نی کر یم علیہ کے ایک بماعت صحابہ کی روایت سے۔ کھی معاوم ہوا کہ فتم نبوت کو ثابت کرنے کی الم موصوف کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتم نبوت کو ثابت کرنے کی

حدیثیں متواز ہیں جن کا ایک بہت پڑا حصہ امام موصوف نے اس کے بعد نقل فرماکر فرمایاہے:

"فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد عَسَلِالله اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له قد اخبر الله في كتابه و رسوله عُبَيْظًا في السنة المتواتره عنه انه لانبي بعده ليعلموا أن كل من أدعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك و حجال صال و مضل ولو تحرق و شعبد و اتى بانواع السحر و الطلاسم والنيرنجيات فكلما محال و ضلال عند اولى الالباب، تفسير ابن كثير ص ٩١ ج٨"

﴿ فداكى رحت ہے اينے بعدوں يركه اينے رسول محمد عليك كو بھيجا۔ پھر فدا تعالى نے آپ علی کو ختم نبوت اور رسالت ہے مشرف فرمایا ورآپ علی کا (یر) دین حنیف کامل کیا۔ خبر دی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں سے اور اس کے رسول نے اس کو اپنی سنت متواترہ میں کہ کوئی نبی نمیں ہے۔ بعد محدر سول اللہ علی کے تاکہ جانے کہ جس نے وعویٰ کیاہے۔اس عہدہ کابعد خاتم الانبیاء کے وہ جھوٹا ہے 'بہتان تراش ہے' د جال ہے 'گمراہ ہے' عمر اہ کن ہے۔اگر چہ کتنے <u>حیلے</u> اور شعبہ ہے ایجاد کرے اور کتنے ساحرانہ طلسمات اور نیر نگیال بدا (ظاہر) کرے یہ سب محال اور ممر اہیاں ہے۔ ﴾

اں آیت کی تفییر میں شیخ محمود آلوسی مفتی بغداد تح پر فرماتے ہیں روح المعانی میں جوان کی تفییرے اس برہے:

"والمراد بكونه عليه الصَلوة والسلام فاتمهم انقطاع حدوث و صف النبرة في احد من الثقلين بعد تحيةُ عليه الصلوة والسلام بها في هذا النشاة ولايقدم في ذلك ..... الى قول النبوة ." (ص١٠٥٥ كالمع قديم) ﴿ مرادنی كريم عَلِينَ كَ عَامَ مونے كى بيب كيديعدنى كريم عَلِينَ كَ كُولَ اور اس عمدہ ہے سر فرازنہ ہو گا۔ یہ نہیں ہے۔ قدح کرنے والا (معارض) اس اجماع میں۔ جس میں امت نے اجماع کیاہے اور عدیثیں تواتر کو پہنچ چکی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہہ ہے بعض تفسیروں کی روہے اور ایمان اس پر واجب ہے اور منکر اس کا کا فرمانا گیا ہے۔ ہ

### قاضى عياض في كتاب مس كت بين كد:

"باب ما هومن الكفر اجمعت الامة على حمل هذا الكلام على طابره و ان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هولاء الطوائف كلها قطعاً اجماعيا و سبمعا، " (شناء مطبرت على المساولة ع

﴿ اجماع كياامت نے كہ يہ كلام اپنے ظاہر پر ہے اور يمى مفہوم اس كى مراو ہے۔ اس كے سواكسى تاويل اور تخصيص كے ۔ توكوئى شك نہيں ان سب طائفوں كے كفر اور الحاد ميں۔ (جولو يربيان ہوئے) ﴾

ازروئے اجماع کے اور ازروئے نصوص کے۔ حدیث کے ذخیرہ میں سے میں صرف ایک حدیث پر اکتفاکر تاہوں:

"کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء فیکڑون قالوا فماتاً مرنا فوابیعة الاول فالاول اعطوهم حقهم بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء ص ۲۹۱" فالاول اعطوهم حقهم بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کرتے ہے۔ فرایا! بنی اسرائیل کی گرانی (نگمبائی) انبیاء کرتے ہے۔ جب ایک وقت ہو جاتا تو ووسر آآجاتا تھا۔ میرے بعد میں کوئی نی شیں ہے۔ البتہ ظفاء ہول کے اور بہت ہول گے۔ عرض کی گئی کہ پھر کیا ہدایت (عکم) ہے اس وقت۔ فرایا کہ وفاداری کرو۔ بیعت اول فی الاول کی (ہر ایک کے بعد کے دوسرے کی بیعت پوری کرو) عطاکروان کو حق ان کا کیکو ننہ حق وارول سے پوچھ لے گا۔ جور عیت ان کی حوالگی (ہر وگی) عطاکروان کو حق ان کا کیکو ننہ حق وارول سے پوچھ لے گا۔ جور عیت ان کی حوالگی (ہر وگی)

میں حدیث امام مسلم نے کتاب الا مارۃ میں وی ہے۔ اس کے بعد اجماع است اور چندیز رگان ملت کے اقوال پیش کر کے اس حث کو ختم کر تا ہوں۔

سب سے بہلااجماع

اسلام میں سب سے پہلا ؟ اجمال منعقد : وادواس بر تھاکہ مدعی نبوت کو بغیر اس

تحقیق اور تفتیش کے کہ اس کی تاویل کیا ہے اور کیسی نبوت کا وعویٰ کر تاہے ؟۔ کفر اور ارتداد ہے اور سر ااس کی قل ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع سے صدیق اکبڑ کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب مدی نبوت پر جماد کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ عبارت اس حدیث کی بالفاظ ذیل ہے جوا کی صفحہ تک جلی جاتی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

"مع نبينا عُسَالِلله اى فى زمنه كمسيلة الكذاب والاسود العسسى اوادعى نبوت أحد بعده فائه خاتم النبيين بنص القرآن و الحديث فهذا تكذيب الله و رسوله عُسَالِله كالعيسوية - " (شرح عنام ١٥٠٩ ٥٠٥٥٣)

﴿ جَسَ نَے وعویٰ کیا ہی کر ہم ﷺ ہمارے کے بعد نبوت کا۔ جیسے مسلمہ کذاب کے اور اسود عشی کے یابعد کے عیسوی فرقہ کے یا تجویز (جائز) کیا نبوت کا کسب ریاضت سے ان سب کا تھم کفر ہے۔ (بلاشہدہ کا فرین)﴾

خفاجی نے شرح شفاء میں ای قتم کا مضمون لکھا ہے۔ جو کتاب فر گورہ بالا کے حاشیہ پرہے۔

اين حزم لكست بين :

"فكيف يستجيز مسلم ان يثبت بعده عليه السلام نبيا في الارض حاشا مااستثناه رسول الله تَنبِيله في الآثار المسندة الثابة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان "

(کتاب العلل والنحل ص ۱۸۰ ج٤ باب نکر العزائم العوجمة الى الکفر)

(کتاب العلل والنحل ص ۱۸۰ ج٤ باب نکر العزائم العوجمة الى الکفر)

(کتاب العلل والنحل و ثابت کرے نی کریم علی کے کوئی پیٹی رزین
میں سوائے اس کے استثناء کیا خود نی کریم علی کے متواتر حدیثوں میں۔ وہ کیا ہے۔ نزول حضرت عیسی ائن مریم صاحب۔

وئى مصنف ان حزم اس كتاب كے ص ٢٣٩ج ٣ ير الكھتے ہيں :

"او ان بعد محمد مُنظله نبياً غير عيسى ابن مريم فانه لايختلف

اثنان في تكفير لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد • "

ولیا یہ کہ بعد محر علیہ کے کوئی نبی ہو۔ سوائے معزت عیسیٰ لنن مریم کے۔ کیونکہ دوآد میوں کا بھی اختلاف ایسے مخض کے کفر میں نہیں ہے۔ ﴾

یمال تک تحقیق کے ساتھ بیبات المت ہوگی کہ ختم نبوت اپنے مشہور و معروف معنی کے ساتھ قرآن وحدیث کے نصوص قطعیہ سے المت ہے اور اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اس کا منکریا تاویل و تحریف کرنے والا کا فرہے۔

و عومی شہوت : (۲) .....امر ددم (ب) کے متعلق کہ ادعاء نبوت کفر
ہے۔ میں دلا کل میان کر تا ہوں اس امر کے ثامت کرنے کے لئے دہ تمام آیات داعاد ہے اور
اتوال سلف کافی دلا کل ہیں۔ مزید مرارات اور پیش کی جاتی ہیں۔ ملاعلی قاری کلمات
کفر کی صف میں فرماتے ہیں :

" دعوى النبوة بعد نبيناعلية كفر بالاجماع " " ( تاب شرح فقد اكر ملود گزار هرى لا بور ص ١٩١)

ود موی نیوت کرنامارے تی اللہ کے بعد اہمائی مفرے۔

"أذا لم يعرف الرجل ان محمدا عَنَه الله آخر الانبياء فليس بمسلم الدهر " (ناوى عالم كرى باب م ٢٦٣ تاب الرجع) .

﴿ جب نہ بچانے (کوئی) فض کہ نبی کریم علیقے آثر انبیاء میں تووہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح بیتیم الد حرمیں ہے۔ ﴾

و عوی وحی (۳) .....ادعاء وی کفر ہے۔ اس کے تحت حسب ذیل دلاکل پیش کئے جاتے ہیں۔

وی لازم نبوت ہے جو شخص اس کا دعویٰ کرے اگرچہ (بظاہر) نبوت کا مدعی نہ ہو۔ووور حقیقت نبوت عی کامدعی ہے اور کا فرہے۔ جیسا کہ عوالہ شرح شفاء پہنے گز رچکاہے

یسے بعض الفاظ ہے ہیں : www.besturdubooks.wordpress.com "وكذالك فمن ادعى منهم انه يوحى اليه و أن لم يدع أن النبوة الى أن قال فهولاء كلهم كفار مكذبون النبي منابطة "

جس نے دعویٰ کیاان لوگوں میں ہے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے۔ کا فرہے۔ اگر چہ نبوت کادعویٰ نہ کیا ہو۔ (میم الریض شرع طامی عدی ص ۸۰۵ جس)

کشف اے کتے ہیں کہ کوئی ہیرا یہ (واقعہ) آنکموں سے دکھلایا۔ جس کی مراد کشف والاخود نکالے دل میں کچھ مضمون ڈال دیالور سمجمادیاجاوے توبیالهام ہے۔

خدائے پیغام بھیلائے ضابلہ کا۔وہ وی ہے۔وی قطعی ہے اور کشف والمام کلنی بیں۔بنی نوع آدم میں وی پینبرول کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیرول کے لئے کشف یا المام۔بیا تصوری (معنوی) وی ہوسکتی ہے شرکی نہیں۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى توبين

موجبات کفر قادیانی میں امر چہارم یہ ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی تو بین اور
امر پنجم آنخضرت علی کی تو بین ہے۔ تو بین دو تشم پر ہے۔ صری کی اتحر بیش۔ تعر بیش اے
کتے بیں کہ دوسرے کے حوالہ سے نقل کی اور مقعود اس سے یہ ہوکہ اس مختص کے عیوب
اور نقائص او گول میں قبول ہو جا کیں۔ گویا کہ کام اپناکر تاہے کندھے پردوسرے کے دکھ کر۔
یہ کفر صری ہے مگر میں تو بین کی صری مثالیں پیش کروں گا۔

بعن توہیوں کو متند کرتاہے قرآن سے لین قرآن اس کی سند میں پیش کہا کرتا ہور تغییر قرآن کی اس سے کی جاتی ہے اور کسی چیز کو کہتاہے کہ حق بات یہے کہ لین اس پر اپنافیصلہ دیتاہے۔ اب میں سندات پیش کرتا ہوں کہ تو بین انبیاء علیم السلام کفرہے۔

بیبات اول تو محتاج دلیل نمیں۔ بلتحہ ہر فد ہب پر ست انسان کے نزدیک مسلمات میں ہے۔ تاہم چند مختصر دفائل پیش کئے جاتے ہیں۔ بیانص قرآن نی کا کلام س کر بعلور اعراض سر پھیر دینا بھی کفر قرار دیا گیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ •

"َ وَ إِنَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا يَسَنَتَغُفِرُلَكُمُ رَسَنُولُ ۖ اللَّهِ لَوَّوْا رُثُوسَهُمْ وَرَ

أَيْنَهُمْ يَصَنُدُّونَ وَهُمْ مُّسْنَتَكُبِرُونَ ۚ المنافقون آيت ۗ "

﴿جب کماجاتاہے انہیں کہ آؤ۔ استغفار کریں تمہارے گئے رسول اللہ۔ پھیرتے ہیں اپنے سرول کو اور دیکھے گا۔ توانہیں اعراض کرتے ہیں اور کبر کرتے ہیں۔﴾

یں پر رسلہ ، " یہ تھم آبت کریمہ :" لانفرق بین احد من رسله ، " یہ تھم تمام انبیاء پر شام انبیاء پر شام انبیاء پر شامل ہے۔

اس کئے فاویٰ کی مشہور کتاب پرہے:

"الكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حداولا تقبل توبته مطلقاً " (در الكداور ثال ( طلقاً م الديد ) المرتدين ص الانجام )

﴿جو هخص سب کرے یعنی برابھلا کے باناسز ایکے کسی نبی کووہ قبل کیا جائے گاصد کے طور پراس کی توبہ قبول نہیں ہے۔﴾

دنیا میں اور جو کوئی شک کرے اس کے کفر میں اور عذاب (سز ا) میں وہ بھی کا فر ہے۔ حافظ ائن تھیہ حافظ حدیث کتے ہیں:

"فعلم ان سب الرسل والطعن فهم ينبوع جميع انواع الكفر و جماع جميع الضلا لات وكل كفر فرع منه ،" (السادم الملول منه المسادم الملول منه الملول

﴿ جانا گیاسب (گالی) اور ناسز اکمنا تیفیمرول کو اور طعن کرناسر چشمہ ہے۔ جمع الواع کفر کااور مجموعۃ ہے جملہ مگر اہیوں کااور ہر کفر اس کی شاخ ہے۔ ﴾

قاضی عیاض کی شفاء ص ۳۲۰ میں اس عدد پر چند فصلیں لکھن گئی ہیں۔ جس میں ثابت کیا ہے کہ کسی نئی ہیں۔ جس میں ثابت کیا ہے کہ کسی فی تو بین کر نا بھی کفر ہے۔ عبار ستاب اول سے شروع ہو کرا خیر باب ثانی تک جاتی ہے۔ ای کتاب پر تو بین انبیاء کرنے دالے کے قبل کے متعلق لکھاہے:

"الدليل السادس - اقاويل الصحابه فانها نصوص في تعيين قتله مثل قول عمر من سب الله تعالىٰ او سب احداً من الانبياء فاقتلوا - " (المدم المول م ٢٨٢)

﴿ حِمْنُ دليل الوال بين صحابة ك\_وه نص بين تعيين من قبل كرنے اور ايسے

شخص کے جیسے قول عمر فاروق " کا جس نے ناسز اکہا ضدایا کسی پیغیبر کو اس کو قتل کر دو۔﴾ اس کتاب کے ص∠۵۲۷ یرہے کہ:

"قال اصحابناالتعريض بسب الله وسب رسول الله علية الله علية وسب وسول الله علية المسلم ودة وهو موجب للقتل كا لتصريع • "

اس كتاب كے جلد ان "باب نكاح الكافر" ميں ہے

" و ارتداد احدهما ای الزوجین (فسخ ) فلا ینقض عددا (عاجل) بلا قضاء "

﴿ ارتداد 'احد الزوجين كاليني مروعورت ميں ہے ايک ' فنخ ( نکاح ) ہے۔ فور ی مخاج نہيں ہے علم حاکم کا۔ تو بین انبیاء :اب تو بین انبیاء کے قول مرزاغلام احمد قادیانی کی کتاوں ہے نقل کئے جاتے ہیں :

آنچه داد است بر نبی را جام داد آن جام را مرا بتمام انبیاء گرچه بوده اندیسے من به عرفان نه کمترم زکسے کم نیم زان بمه بروٹے یقین! بر که گوید دروغ بست و لعین!

(زول المحص ٩٩ فزائن ص ٤٤ ١٨ ج١٨)

باہی فضیلت کاباب انبیاء میں فرق مراتب کا ہے اور جو یخیر افضل ہے وہ کسی قرید سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ دوسرے سے افضل ہے اور نبی کر یم سیالت نے اپنی امت تک بید پہنچایا ہے مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس سے فوق متصور نہیں ایک فضیلت و یناایک پیغیر کواگر چہ واقعی ہوکہ جس میں دوسرے کی تو بین لازم آتی ہو کفر صر تک ہے۔

مرزاغلام احمر قادیانی لکستاہے:

اینك منم که حسب بشارات آمدم عیسی کجا است تا بنهد پا به منبرم!

(ازال لوبام ج اص ۱۹ انتزائن ص ۱۸ ج ۳)

قرآن مجید نے یہود اور نصاری کے عقائد کی تا کی کا کی ج اور ایک حزف بھی موکی اور عیسی علیماالسلام کی جنگ کااشارة یا کنایی و کر ضیس فرمایا۔

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ بیباتیں شاعرانہ شیں۔بلحہ واقعی ہیں اور یہ کہ:

ائن مریم کے ذکر کو چموڑو اس سے کمن خانہ اس

اس سے بہر غلام اجم ہے

(دافع البلام من ١٠ فزائن من ١٨ جي ١٨)

ملی عبارت کے ساتھ آگے یہ الفاظ ہیں کہ:

"اگر تجربه کی دوے خداکی تائیدے میں این مریم سے بودھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہول۔"

"گرمیرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیال دیتے تے اور میودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔"

(عاشيه خمير انجام آئتم ص ٥ نزائن ص ٩ ٨ ٣ ج١١)

اس سے تعریف اور نظر تے ددنوں قتم کی تو بین ظاہر ہوتی ہے۔
"عیمائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ
سے کوئی معجزہ نہیں ہولہ"
(ماثیہ معیمہ انجام اعتم ص ۲ اخرائن م ۲۹۰ج۱۱)

اس سے مرتع عینی علیہ السلام کی تو بین ٹیکتی ہے۔ حق بات کے الفاظ سے طاہر ہو تا ہے کہ یہ مرزاغلام احمد قادیانی کے اپنے فیصلہ کے الفاظ بیں۔

مر ذا قادیانی کے ہال بھی بیوع اور عینی ایک بی ذات ہیں۔ جیسے لکھتا ہے کہ: "مسیح لان مریم جس کو عینی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔"

( توضیح الرام ص ۳ نزائن م ۵۲ ج ۳)

اس سے خامت ہواکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی بی او بین کی۔ تو بین کی ایک تیسری قشم لزوی ہے۔ جس سے مراویہ ہے کہ عبارت اس لئے خمیس لائی کہ تنقیص موجود نہ ہو۔ خمیس لائی کہ تنقیص کرے لیکن وہ عبارت صادق نہیں آتی۔ جب تک تنقیص موجود نہ ہو۔ اس فتم کے تحت نبی کریم علیت کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی

ے:

"جناب رسول الله علي كم معزات كى تعداد تين برار لكسى ..." (دیکھتے تختہ کو نژویہ ص ۴۰ نزائن ص ۵۳ ۱۵ اج ۱۷)

"لورایخ معجزات کی دس لا کھ تکھی ہے۔"

(دیکھے داہیں امریدج ۵ ص ۵۱ نوائن ص ۲ کے ۱۲)

اس ضمن من ایک شعر بالفاظ ذیل ب:

له خسف القمر المنير و ان لي غسا القمران المشرقان اتنكر

(كآن اعادا حرى ص اع مزائن ص ١٨١ ١٩٥١)

﴿ نِي كريم كے لئے كمن لكا جاند كو اور مير ے لئے كمن لگا سورج اور جانذ كو-كيا تحقیے اے مخاطب اس سے پچھے انکار ہے۔ کہ یہ بھی تو بین لزوی ہے۔

> ادعاء نيوت : صريح دجه كفر يدمر ذاغلام احمد قادياني لكستاب : (١) ..... "سيافداوى فداب جس في قاديان من ابتار سول محيل"

(دافع البلاء من الزائن من الواقع ١٨).

(٢) ...... "اور جھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور صدیث میں موجود ہاور

توى الكيت كا معدال عمد " هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله - " (اعازاحدي من ٤ نزائن ص ١١١ج١)

(٣)......:"اوراگر كو صاحب الشريعت انتراء كركے بلاك ہوتا ہے نہ ہر ا کے مفتری۔ تواول تو یہ وعویٰ ہے دلیل ہے۔ خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپی وحی کے ذربعہ سے چندام اور شی بیان کے اور ای است کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وی صاحب شربیت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری و تی میں امر کھی ہیں اور نئی کھی۔" (ار بعین نمبر ۱۲ مس ۲ انزائن ص ۵ ۱۳ سم ج ۱۷)

(٣) ....... "بل أكر بهي اعتراض موكه اس حكه وه معجزات كمال بين توميل

صرف میں جواب نہیں دول گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں۔ باعد خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میر اجواب بیہ ہے کہ اس نے میر اوعویٰ ٹامت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھلائے میں کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے میں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھلائے ہوں۔"

(تنه هیقت الوحی ص ۱۳۱ نزائن ص ۷۷ ۵ ج ۲۲)

(۵)........... "اب یہ ظاہر ہے کہ ان المامات میں میری نسبت باربار میان کیا گیا ہے کہ یہ فداکا فرستادہ 'خداکاما مور 'خداکا امین اور خداکی طرف ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاد کاور اس کاوشمن جنمی ہے۔ (دشمن سے مرادیہ ہے کہ جواسے ندمانے)"

(انجام المحمم م ١٢ نزائن ص ١٢ ج١١)

(۲) سے ان سرف ہنجاب کے لئے ہی مبعوث نہیں ہوا ہول باعد جمال کے دنیا کی آبادی ہے۔ ان سب کی اصلاح کے داسطے مامور ہوں۔"

(حاشيه هنيقت الوحي ص ١٩٢ مخزائن ص ٥٠٠ ج٢٢)

(۷) ............ "تم سمجھو کہ قادیان صرف اس لئے محفوظ رکھی گئی کہ خداکار سول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔" کور فرستادہ قادیان میں تھا۔"

(۱) میلے میں سے میں موعود کھیجا جو اس پہلے میں ہے۔ میں موعود کھیجا جو اس پہلے میں ہے۔ اس دوبرے کانام غلام احمدر کھا۔" آئی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے اور اس نے اس دوبرے کانام غلام احمدر کھا۔" (دافع الیاء می ۱۳ نزائن می ۲۳۳ج۱۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجین کے متعلق ایک اور صریح عبارت ہے کہ:
"اور جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح
کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے۔ تو پھرید وسوسہ شیطانی ہے کہ کما جاوے
کہ کیوں تم اپنے تئیں مسیح این مریم سے افضل قرار دیتے ہو۔"

(هيقت الومي ص ١٥٥ نزائن ٩٥ اج٢٢)

می مرزاغلام احمد قاویانی کے اسب دیل اقوال جین : تعفیر امت حاضرہ کے بارے میں مرزاغلام احمد قاویانی کے حسب ذیل اقوال جین :

"بال چونکہ شریعت کی بدیاد ظاہر پر ہے اس لئے ہم مکر کو مومن نہیں کہ سکتے اور نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ موافذہ ہے ہری ہواد کافر ملام ہی کو گئے ہیں کہ وہ موافذہ ہے ہری ہواد کافر منکر ہی کو گئے ہیں کہ ونکہ کافر کالفظ مومن کے مقابل پر ہواور کفر دو تتم پر ہواول یہ کہ ایک شخص اسلام ہی ہے انگار کر قام اور آخضرت علیجہ کو خداکار سول نہیں ما نتا۔ دوسر ایہ کہ مثلاً میچ موعود کو نہیں ما نتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جمونا جانتا ہے۔ جس کے مانے اور سچاجائے کے بارے میں خدااور رسول نے تاکید کی ہواور پہلے نہیوں کی کہوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا اور رسول نے تاکید کی ہواور کو ایک کی اور سول نے تاکید کی ہواوں کفر ایک بی اور رسول کے فرمان کا مشر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک بی اور رسول کے فرمان کا مشر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک بی اور سول بی بیوں گ

### مرزاغلام احمد قادبانی نے کماہے:

" تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المؤدة والمحبة و ينتفع من معارفها و يقبلنى ويصدق دعوتى الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم وهم لا يقبلون • "

(آيَّهُ اللاحسُ ٥٣٨ وَرُحُمُ لا يَقْبِلُونَ • "

﴿ مِيرِ كَ كَتَابِمَ مِيكِلَ چَكَى بِينَ وَيَكُمَّا بِ ان كَى طَرِفْ بِمِهِ (تَمَامٍ) مسلمان محبت اور مؤدت كَ آنكه سے اور تقعد ایق كرتا اور تقعد ایق كرتا ہے میرے دعویٰ كی۔ گر نسل زانیہ عور تول كی جن کے دل پر خدانے مر كر دى ہے دو قبولِ منیں كرتے۔ كھ

## وحی کاد عویٰ اور اس کو قرآن کے ہر اہر مجھہر انا

(۱)......مرزا قادیانی کتاہے کہ: "میں خدا تعالیٰ کی ۳۳ برش کی متواتروی کو کیو کو کو کر در کر سکتا ہوں میں اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لا تا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لا تا ہوں جو جھے ہے پہلے ہو چکی ہیں۔" (حقیقت الوحی ص۱۵ انوائن ص ۱۵ اجرائن ص ۱۵ اجرائن می ۱۵ اس سال استا ہوں کہ میں ان العامات پر اس طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر لور خدا کی دوسری کتاوں پر لور جس طرح میں طرح میں

قرآن شریف کو بینی اور قطعی طور پر خد اکا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہو تاہے۔ خد اکا کلام بیقین کرتا ہول۔" (هیقت الوی ص۲۲ نزائن ص ۲۱۱ نزائن ص ۲۱۱ نزائن ص ۲۲۱ نزائن ص ۲۲ نزائن ص

(٣) ...... " پر اس كتاب مين اس مكالمه ك قريب بي يه وحي الله ب:

"محمد رسبول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم · "الوقى التي على ميرانام محدر كما كيااوررسول بهي \_" (ايك غلطى كاذاله ص ٣٠٠ ترائن ص ٢٠٠ ت ١٨)

(۳) ........ "اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسائی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی و تی پر ایمان الا تا ہوں۔ جو جھے ہوئی جس کی سپائی اس کے متواتر نشانیوں ہے جھے پر کھل گئے ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیہ تشم کھا سکتا ہوں کہ وہو جی پاک میرے پر نازل ہو تی ہے۔ وہ ای خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موک و معرت موک و حضرت عیسی و حضرت محمد شاہلے پر اپناکلام نازل کیا تھا۔ میرے لئے ذمین نے بھی گواہی دی ہوں آسان نے بھی۔ اس طرح پر میرے لئے آسان بھی یو لا اور زمین بھی کہ میں خلیفة اللہ بول سے رسی کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جا تا۔"

(ايك غلظى كاذاله من ١٠ نخزائن من ١٠١ج ١٨ نضمير حقيقت المنبوة ص ٢٦٣)

#### ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء

## تتمه بيان سيد انورشاه صاحب گواه مدعيه باا قرار صالح

میں آج حضرت صدیق اکبڑاور فاروق اعظم کا تول سب (گالی) نبی کے مصلی پیش کرتا ہوں۔ حرب کی ایک روایت امام این تھیہ حافظ حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص فاردق اعظم کے سامنے لایا گیا جس نے سب (گالی) کی تھی نبی کریم علیہ کے سامنے لایا گیا جس نے سب (گالی) کی تھی نبی کریم علیہ کے کہ وقد دی۔

(الصادم المسلول ما فق النقير س ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م يريد اقد كتاب تدكوره ش درج ب) فاروق اعظم كارشاد م : "ثم قال عمر من سب الله تعالى و سب احدا من الانبياء فاقتلوهم . "

﴿ جس نے ناسرا (برا بھلا) كما خداكو ياكسى تيفير كواسے سزائے موت دى

مِائے۔﴾

صديق أكبره كالحكم

کسی عورت نے سب کی ہوئی تھی نی کریم ﷺ کی 'نجران میں۔وہال کے حاکم مهاجرائن امیہ نے اسے کوئی سزادی ہوئی تھی۔ صدیق اکبڑ کا تھم پنچاکہ پہلے مجھے اطلاع ہوتی توسب نبی کی یہ سزانمیں۔بلحہ اس کی سزاقل ہے۔لفظ صدیق اکبڑ کے یہ ہیں:

"فلولا ما قد سبقتنى فيها لا مرتك بقتلها • لان حد الانبياء لايشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو محارب غادر • "

﴿ الرقو پہلے پچے نہ کرچکا ہوتا۔ میں امر کرتا اس عورت کے قبل کا۔ کیونکہ انبیاء کے سب کے حداور حدول کے مثلبہ نہیں جو کوئی مسلمان ایسا کرے وہ مرتد ہے اور جو کوئی ذمی ایسا کرے وہ جنگ کرنے والا ہے۔ ہم ہے اور غدر کرنے والا ہے۔ ﴾

یہ تین خلیفوں کے احکام ہیں۔ اس مسئلہ پر کل امت محمدیہ علیقہ کا اجماع بلا فصل ہے۔ حافظ ان تنمیہ نے اس مسئلہ سب نی پر ایک علیمدہ کتاب لکھی ہے جو "الصادم المسلول" کے نام سے موسوم ہے۔ دوسر می کتاب المسبت المسلول جو شخ تقی الدین السی کی تصنیف شدہ ہے۔ دونوں آٹھویں صدی کے حافظ حدیث ہیں۔

مر ذاغلام احمد قادیانی لکستاہے کہ:

ودلیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بیڑھ کر ثابت بنیں ہوتی۔ بلتھ یجی نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور مجھی سے نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس پر عطر ملا تعلیا اپنے ہاتھوں یا سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی ہے تعلق جو ان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی کانام حصور رکھا گر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے

(وافع البلاء ص ٣ مخزائن ص ٢٢٠ج ١٨)

تعےاس نام کے رکھنے سے انع تھے۔"

ایک شعر مرزا غلام احمد قادیانی کابالفاظ ذیل ہے:

بر نبی زنده شد با آمد نم بر رسول نهان با پیراینم!

(كتاب زول تع من ١٠٠ نزائن ١٨٧ ١٨ يم١)

علاء نے جب تورات اور انجیل محرف ہے کوئی چیز محرف نقل کی ہے۔ نتیجہ یہ ذکالا ہے کہ یہ کائی تحریف شدہ بیں اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ نتیجہ فکالے بیں کہ عینی علیہ السلام بالا کُن ہے۔ (معاذاللہ) علاء کے طریق میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے طریق میں کفر واسلام کا فرق ہے۔ جو عبارت حقیقت الوحی ص ۹ کا نخزائن ص ۸۵ ای ۲۲ ہے پڑھی گئی ہے۔ اس سے ثامت ہوا تھا کہ قادیانی اور مرزاغلام احمد قادیانی اپنے منکرین کو کافر پڑھی گئی ہے۔ اس سے ثامت ہوا تھا کہ قادیانی اور مرزاغلام احمد قادیانی اپنے منکرین کو کافر کہتے ہیں۔ بہی مضمون ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے:

"اب دیکھو! خدائے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا ہے اور تمام انسانول کے لئے اس کو مدار نجات ٹھر ایا ہے جس کی آنکھیں ہول دیکھے اور جس کے کان ہول سنے۔"
اور جس کے کان ہول سنے۔"
(عاشہ ارجمین نبر ۴ م ۲ نزائن م ۳ س تاک

" یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا۔ یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں کین صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملم اور محدث ہیں۔ گووہ کیے ہی جناب النی میں شان اعلیٰ رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ اللی سے سر فراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں من حاتا۔ "

تریاق القلوب کی عبادت ند کورہ کو پہلی عبار توں کے ساتھ جمع کرنے ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد قادیانی فقط نبوت ہی کے مدعی نہیں ہیں بلحہ شریعت جدیدہ کے بھی مدعی ہیں۔ جیسا کہ اربعین نہر ۳ ص ۲ مخزائن ۳۳۲ ج ۱۵ کی عبارت سے بھی یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے۔

اصول بیباندهاکہ جو صاحب شریعت ہو۔ اس کا انکاد کفر ہے۔ پھر سادی امت ماضرہ کو جو منکر ہو۔ اس کو کا فر کہا۔ تو گویاد عویٰ شریعت جدیدہ کا کیا۔ پھر اس پر ہس نہیں گ۔ تصریح کر دی کہ شریعت امر و نہی کا نام ہے۔ امر جیسا میری وحی میں موجود ہے لیکن محض مسلمانوں کو مخالطہ دینے کے لئے چند الفاظ فلی 'یروزی وغیرہ گھڑے ہوئے ہیں۔ جس کی آڈ میں ذیل کی تحریف کرتے ہیں۔ اس لئے میں ان الفاظ کی حقیقت خود مرز اغلام احمد قادیا نی میں ذیل کی تحریف کردیتا جا ہتا ہوئی۔

### بروزی'ظلی'مجازی نبوت کی اصلیت

خودمر ذاغلام احمد قادیانی کاکلام ہے اس کے الفاظ یہ میں:

"غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیاہے کہ مراتب وجودیہ 'دوریہ ہیں۔
اسی ظرح ایر اہیم علیہ السلام نے اپنی خو طبیعت اور دلی مشابست کے لحاظ سے قریباً اڑھا لَی
ہڑاریرس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبدالمطلب کے گھر میں جنم لیااور محد کے نام سے
پکار آگیا۔"

(زیاق القلوب مائیہ میں 22 سنز ائن میں 22 سنز ائن میں 22 سنز ائن میں 22 سنز 100)

یہ ہے حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک مروزی کلی اور مجازی کی۔ دوسرے جنم کاعقیدہ اسلام میں کفرہے اوریہ ہندوؤل کاعقیدہ ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کا قول اس طرح ند کورے:

' کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء بیں یائے جاتے ہیں۔وہ سب حضرت رسول کر یم بیل ان سب سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کر یم بیلی ان سب سے بڑھ کر موجود تھے اور اب یہ سالینی سے فلی طور پر ہم کو عطا کئے گئے ۔۔۔۔۔۔۔ پہلے تمام انبیاء ظل تھے ہی کر یم بیلی کے خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں تی کر یم بیلی کے خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں تی کر یم بیلی کے خاص ضام ہوالہ اخبارا تھم ۱۹۲۳ پر یل ۱۹۰۳ و کلو خات احرج ۲۰ میں ۱۹۲۲ جر منظور النی )

ان عباد ات سے نتائج ذیل برآمد ہوتے ہیں :

(الف) .... "مرزا غلام احمد قادیانی نے جوایئے کو ظلی اور پر وزی نبی کمد کر

دنیا کوید دھوکا دینا چاہا ہے کہ اس کی نبوت 'نبوت محمید :" علی صداحبها الصلواة والمتحدید ، " علی صداحبها الصلواة والمتحدید ، " علی علیده کوئی چیز نبیس اور اس سے مر نبوت نبیس نو شی بیبالکل لغواور ب موده خیال ہے۔ اگرید صحیح ہو تومر زاغلام احمد قادیانی کے اس قول ند کور سے بدلازم آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیق معاذ اللہ کوئی چیز نہیں تھے۔ بلعہ آپ علیق کا تشریف لانا بعید حضر ت ایر اہیم علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ گویا کہ ایر اہیم علیہ السلام کے یہ دور ہیں۔

کویااصل ابر اہیم علیہ السلام ہوئے اور آئینہ رسول علیہ ہوئے اور چونکہ ظل اور صاحب ظل میں مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک عینیت ہوئے اور اس وجہ سے ووائے کو عین صاحب ظل میں مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک عینیت ہوئے اور اس وجہ سے ووائے کو عین ایر اہیم علیہ السلام ہوئے تو عین ایر اہیم علیہ السلام ہوئے اس علیہ السلام ہوئے اس سے صاف لازم آتا ہے کہ معاذ الله رسول الله علیہ کا کوئی وجو دبالا ستقلال شیس اور نہ آپ علیہ کی نبوت کوئی مستقل شے ہے۔"

(ب) ......... "رسول الله عليه الراجيم عليه السلام كروز بوئ اور خاتم النبيان آپ بوئ و تاب معلوم بواكه خاتم بروزاور ظل بو تاب صاحب طل اوراصل نبيل بوتار اس طرح مرزا غلام احمد قادياني "آنخضرت عليه كروز بوار توخاتم النبيان مرزاغلام احمد قادياني "آنخضرت عليه كروز بوار توخاتم النبيان مرزاغلام احمد قادياني بوانه كرآنخضرت عليه -"

(ج) .......... "الحكم كى عبارت ندكوره سے يہ ثامت ہواكہ جملہ انبياء سابقين رسول الله عبالية كايك ايك مغت ميں ظل بين اور تمام كمالات رسالت رسول كر يم عبالية ميں بائے جاتے بيں۔ جب رسول الله عبالیة حضرت ابر ابہم علیہ السلام كروز ہوئ تو جملہ كمالات نبوة اگر مجتمع ہوں سے تو حضرت ابر ابہم علیہ السلام ميں نہ كہ آنخضرت عبالیة ميں۔ يہ باطل اور ب معنى بين ب سر رح تو بين ہ سر ور عالم عبالیة كی۔ اس كے علاوہ يہ مضمون ہي باطل اور ب معنى بين ب سر رح تو بين ہ سر ور عالم عبالیة كی۔ اس كے علاوہ يہ مضمون ہي في نفسه كہ آنخضرت عبالیة حضرت ابر ابہم علیہ السلام كے بر وز بين اور ابر ابہم علیہ السلام في نفسه كہ آنخضرت عبالیة كے بر وز بول ب معنی اور نفسول ہے۔ (جو كھلا ہوادور ہے)"

ظل 'بروز' تناسخ :اس كے بعد میں ظل اور بروزى اصطلاح ( تحقیق) فلف

ے ذکر کر تاہوں فلبغہ بینائی میں روزاے کماہے کہ ایک روح دوسرے ذی روح میں علول کرے دی ایک بدن میں دور وحیل ہو جائیں تائ اے کہتے ہیں کہ روح ڈھانچ بدلتی

-41

ننخ: .....اے کتے ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع بی تبدیل ہو۔ رخ: ....اے کتے ہیں کہ ایک حیوان نبا تات میں تبدیل ہو۔ منخ: ....اے کتے ہیں کہ حیوان جاد 'من جائے بیپانچوں اصطلاحی آسانی دینوں میں کوئی حقیقت نمیں رکھتیں۔ غلام احمد قادیانی کا قرار ختم نبوت

"و ما كان لى ١٠ن ادعى النبوة و اخرج من الاسلام والحق بقوم الكافرين ٠ " (مارين ٥ " الكافرين ٥ "

کہ جھے سے بیہ نمیں ہو سکتا کہ جس نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور قوم کا فرین سے مل جاؤں۔ (متول از خمیر النبوۃ فی الاسلام ص ٥٩)

"میع کیو نکر آسکتا ہے۔دہ رسول تھالور خاتم النجین کی دیواراس کوآنے سے روکتی
(ازالہ او پام عمل ۲۱۷ خزائن م ۲۰۸ ج ۳)

لکھتاہے کہ:

"بے ظاہر ہے کہ بیبات متلزم محال ہے کہ خاتم النجین کے بعد پھر جریل کی و جی رسالت کے ساتھ زمین پر آبدور فت شروع ہو جائے۔ آبک نی کتاب اللہ جو مضمون میں قرآن شریف سے توار در کھتی ہو۔ پیدا ہو جائے اور جو امر متلزم کال ہو۔ وہ محال ہو تاہے۔ فتدر۔"

(ازالہ او امن موساس انزائی موساس میں ازالہ او امن موساس میں موساس میں موساس میں موساس میں موساس میں میں موساس موساس میں موساس موساس میں موساس م

لكعتاب

" قرآن کر یم بعد خاتم النمین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ خواہ وہ نیارسول ہوایرانا کیو نکہ رسول کو علم وحی بدوسد جر ائیل ماتا ہے اور باب نزول جر ائیل به پیرایہ وحی

ر سالت مسدود ہےاور بیبات خود ممتنع ہے کہ دینا بیس رسول تواعے گر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔" (ازالہ اوہام من ۳۱۰ ج مؤائن من ۱۱۱ ج ۳ نزائن من ۱۱۱ ج ۳)

یہ مضمون اختلاف میان مر زاغلام احمد قادیانی میں پیش کیا گیا ہے۔ جو انہوں نے ابتداء ہی سے زند قہ اور الحاد کاارادہ کیا ہوا تھا۔

### مسلمانول کاعقیدہ ختم نبوت کے متعلق

آیت کریمہ: "مَاکَانَ مُحَمَّدُ اَبَااَحَدٍ مِنْ رِّجَالِکُمُ وَلٰکِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ، وَکَانَ اللهٔ بِکُلِّ شَيْ عَلِيْمًا ، احزاب آيت ، ٤ "به آيت ال واسط الله بِکُلِّ شَيْ عَلِيْمًا ، احزاب آيت ، ٤ "به آيت ال واسط الله بِکُلِّ شَيْ عَلِيْمًا ، احزاب آيت ، ٤ "به آيت ال واسط الله بِکُلِّ شَيْتِ مِن مقدر نبيل به بِ کُونکه الله بِ کُه نبی کریم علی فی نبل زید چموژه اماری مشیت می مقدر نبیل به بونکه آب علی که دجود دمی جود سے پہ به آپ علی مقدل کے بعد میں تاآثر ونیا نبوت کی امای آپ علی اور جملہ انبیاء مائین کے خاتم ہیں۔ نبی ملیلہ کے مدلہ میں اس نبوی سلیلہ کو عوض میں رکھ لو۔

اس عقیدہ کے موافق کوئی دوسو صدیث نبی کریم علی ہے دار دہو کمیں اور رسالہ (ختم نبوت کامل) مفتی حال دیو بعد (مولان) محمد شفیع کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور اس عقیدہ براجماع رہا ہے۔ امت محمد یہ علیہ کا۔ ابتداء سے لے کرآج تک بلافصل۔

اور جیسے قرآن امت کو پہنچا ہے ای طرح یہ عقیدہ بھی پہنچا ہے اور جیسے سے لے کر اب تک اس کا بھی اجراع ہوا ہے کہ اس آیت میں کوئی تادیل نہیں ہے اور اس عقیدہ میں کوئی فرق نہیں۔ خلفاء لور سلاطین اسلام نے جب سے لے کر اب تک مدعیان نبوۃ کو سز ائے موت دمی اور انہیں کا فرومر تہ سمجھا اصلی کا فرکے وجود کویر واشت کیالور ایسے مرتہ کے وجود کویر داشت نہیں کیالور خود مرز اغلام اخر قادیانی کا جب تک مسلم نے ہی عقیدہ دہا ہے۔ کویر داشت نہیں کیالور خود مرز اغلام اخر قادیانی کا جب تک مسلم نے ہی عقیدہ دہا ہے۔ نبی کی ذات کے ساتھ نہوہ کسب سے حاصل ہو

بوت، بیت ست میں وہ ہے۔ بی دانت سے ساتھ موروہ سب سے ما مدوہ سب سے ما ساب ہو اور ندوہ کہی سلب ہو سکتی ہے۔ اور ندوہ کبھی سلب ہویہ عقیدہ یہو د کا ہے کہ نبوت سلب بھی ہو سکتی ہوگا۔ یہ عقیدہ اسلام کا نہیں۔ولایت ایسی چیز ہے کہ کسب سے حاصل ہو اور زائل بھی ہو جائے۔ مید صفت نبوت جونی کی ذات کے ساتھ قائم ودائم باتی ہے۔ احکام شرعیہ کی تبلیغ اس کے وقتی ثمر ات میں سے ہے اور توابع میں سے ہے۔ •

کی محدود وقت میں اگرنی نے ضروری ادکام نہ پنچائے تو وہ نی بذات خودنی یہ حق ہے۔ منت نبوت جواس کی ذات ہے ساتھ قائم تھی کی طرح زائل نہیں ہوتی۔ تبلغ ایک کار گزاری تھی۔ پنجبر کی کہ حاجت پر دائر ہوگ۔ عیسی علیہ السلام کا تشریف لا با بعید ایسا ہے کہ جیسا گزشتہ زمانہ میں بحقوب علیہ السلام مصر بیلے گئے تصاور وہاں ببلور رعایت کچھ دان گزارے۔

نبوت وولایت: صوفیائے کرام نے نبوت کو بمعنی لغوی لے کرمقسم مایا اوراس کی تغییر خداے اطلاع پانادوسرے کواطلاع دیتا کی اوراس کے بینچ انبیاء اور اولیاء کرام دونوں کو داخل کیالور نبوت کو دونتم کر دیا۔ نبوت شرعی اور نبوت غیر شرعی۔

نبوت شرعی کے بینچ انبیاء اور رسل دونوں درج کر دیئے اور اب ان کے لئے نبوت غیر شرعی اولیاء کے کشف اور الهام کے لئے نکھر گئ اور مخصوص ہو گئی۔ صوفیائے کرام کی تقریح ہے کہ کشف کے ذریعے سے مستحب کا درجہ بھی ثامت نہیں ہوتا۔ صرف اسرار ومعارف مکاشف اس کا دائرہ ہیں۔ اگر کوئی دعوئی کرے کہ بچھ پر مستحب کا تھم آیا ہے اسرار ومعارف مکاشف اس کا دائرہ ہیں۔ اگر کوئی دعوئی کرے کہ بچھ پر مستحب کا تھم آیا ہے لیس یہ اگر پہلے سے شریعت محمد یہ بھی ہے ہیں موجود ہے تو ثامت اور اگر موجود نہیں ہے اور پھر وہ دو سرے دو دو سرے اس کے انہا کشف دو سرے دو حرے نبیس ہے اداکشف دو سرے بر جبت نہیں۔ ماداکشف مارے لئے ہے۔

كاب اليواقيت والجوابر كم ص ٥ ك اير حسب ذيل الفاظ بين :

" فقد بان لك ..... الخ ٠ "

"لیں روشن ہو گیا تیرے لئے کہ دروازے اوامر الدین کے اور نواہی کے بد کر دروازے اوامر الدین کے اور نواہی کے بد کر دروائے گئے۔ جس نے دعویٰ کیاامر و ننی کابعد محمد اللہ ہے کے بسوہ مدعی شریعت کا (ہے) جو

اس کی طرف بھیجی گئے۔ یرایر ہے کہ وہ موافق ہوامر شریعت کے یا خالف ہو۔ لیس اگر ہے عاقل بالغ مید مدی اتاریں گے ہم اس کی گردن اور اگر عاقل بالغ نہیں ہے اس سے اعراض کریں گے۔"

شطحیات : صوفیاء کے ہاں ایک باب ہے جس کو شطحیات کتے ہیں اور خود فتوحات میں اس کاباب ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ ان پر حالات گزرتے ہیں اور ان حالات مس كوئى كلمات ان كے مندے نكل جاتے ہيں جو ہمارے ظاہر قواعد پر جسيال نہيں ہوتے اور سا(او قات)غلط راستہ لینے کاسب ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کی تصریح ہے کہ النا پر عمل پیرانہ ہو اور تصر محیل کرتے ہیں کہ جن برید احوال نہ گزرے ہوں۔ وہ ہماری کتاوں کا مطالعہ نہ كرے۔ جملاً بم بھى يەسىجىتے بيں كە كوئى شخص جوكى حال كامالك بو تاہے۔ دوسرا خالي آدمى ضروراس سے الجھ جائے گالیکن دین میں کسی زیادتی۔ کمی کے صوفیاء میں سے کوئی بھی قائل نسیں اور ایسے مدعی کو کا فربالا تفاق کتے ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ قدس اللہ اسرار ہم کو ان کی طمارت تفوی اور تقدس کی خبریں س کر اور ان کے شواہدافعال اعمال اور اخلاق سے تاسیدیا كرولى مقبول تشليم كرلياب ان قرائن اور نشانيول سے جو خارج محوث عند سے ہول يعنى ا نهی شطحیات ہے ان کی ولایت ٹامت نہیں کرتے ہیں۔ بلحہ ولایت ان کی خارج ہے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے جو طریقہ ثبوت کا ہے۔اس کے بعد ہم نے کسی کی ولایت تسلیم کی اور ہم اس سلیم میں صواب پر سے تواس کے بعد اگر کوئی کلمہ مغائریا موہم ہمارے سامنے پڑ حتاب تو ہماں کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی توجیہ کریں اور محمل نکالیں کہ ٹھکانہ اس کا کیا ہے۔ شطحیات کوی پہلے پیش کر نالور اس پرولایت کاجم عمنا جمانا 'نافهم اور جاتل کا کام ہے۔ کسی شخص کی راست بازی آگر جدا گاند تجارب سے اور جو طریقہ راست بازی ثابت کرنے کا ہے۔ ثابت ہوئی ہو تو پھر آگر کہیں 'کوئی کلمہ موہم اور مغالطہ میں ڈالنے والااس کا سائے آگیا۔ تو منصف طبیعوں کے ذہن اس کی تو منبح کریں سے اور محمل نکالیں ہے۔

یہ عاقل کاکام نمیں ہے کہ راست بازی کسی کی ثابت ہونے سے پیشتروہی کلمات

مغالطہ بیش کر کے مسلم النبوت معبولوں پر قیاس کرے اور کیے کہ فلال نے ایب ایا فلال نے ایسا کیا اللہ اور کیے کہ فلال نے ایسا کیا داور اللہ اس کا جواب مختصر یہ ہوگا کہ فلال کی راست بازی جداگانہ اگر ہمیں کسی طریقہ اور اللہ سے دلیل سے معلوم ہے تو ہم محاج تو ہم یہ ہول کے اور اگر ذیر حث میں کلمات ہیں اور اس سے بیشتر کچھ سامان خیر کا ہے 'ہی نہیں۔ تو ہم یہ کھوٹی ہو نجی اس کے منہ پر ماریں گے۔

خلاصہ بیان: میرے کل بیان کا خلاصہ بیہ کہ قادیانی مدی نبوت حسب تقریب کے قادیانی مدی نبوت حسب تقریبات قرآن و حدیث اور باجاع امت کا فرمر تدہے اور جو فخض ان کے عقائد باطلہ اور وعویٰ نبوت وحی پر مطلع ہونے کے باوجو دان کو کا فرنہ سمجھے ان کی نبوت کو تشکیم کرے یا مسیح موعود کے۔وہ بھی اس کے تھم میں ہے۔

اور عظم بیہ کہ ان کا نکاح کی مسلمان مرد عورت کے ساتھ جائز نہیں۔اوراً گر بعد نکاح کے کوئی فخض ایبا عقیدہ افقیار کرے تو فوراً نکاح فنج ہو جاتا ہے۔ قضاء قاضی اور عدت کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور اس کے بعد اگر زن و شوہر کے تعلقات باتی رکھے گئے تو جو اولاد ہوگی وہ اولاد ہوگی وہ اولاد ہوگی وہ اولاد ہا گی دہ اولاد ہا ہوگی وہ جرام کی ہوگی جیسا کہ شامی کے حوالہ سے اور موجبات کفر مرزاغلام احمد قادیائی اور ان کے تبعین کے لئے میرے بیان میں چھ دجو ہا ہے اور موجبات کفر مرزاغلام احمد قادیائی اور ان کے تبعین کے لئے میرے بیان میں چھ دجو ہا ہے ہیں۔

اول: .....ختم نبوت کاانکار اوراس کے اجماعی معنی کی تحریف اور جس ند ہب میں سلسلہ نبوت منقطع ہو۔اس کو لعنتی اور شیطانی ند ہب قرار دیتا۔

ووم :....دعوى نبوة مطلقه اور تشريعيه

سوم: ..... وعوى وحي اورالي وحي كو قرآن كيراير قرارويتا\_

چارم : .... حضرت عيش عليه السلام كي تو بين-

پنجم :.... الخضرت عليه كي توبين-

ششم :.....ساری امت محریہ علقہ کو بجز اپنے متبعین کے کافر کہنا یہ اصول ہیں۔ جن کے تحت میں اور بھی ایسے فروع موجود ہیں جو منتاموجہات کفر ہو سکتے ہیں۔

مر ذاغلام احمد قادیانی کی کتابول کودیکھنے والے پر بیات پوری طرح روش ہو جاتی ہے کہ ان کی ساری تصانیف میں صرف چندی مسائل کا بحر ار اور دور ہے۔ ایک مسئلہ اور ایک بی مضمون کو بیسیوں کتابول میں مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے اور پھر سب اتوال میں اس قدر تمافت اور تعارض پایا جاتا ہے۔

خود مرزاغلام احمہ قادیانی کو الی پریشان خیائی ہے اور بالفصد الی روش اختیار کی ہے۔ جس سے بتیجہ گڑیو رہے اور ان کو ہوفت ضرورت کے مخلص اور مغر 'باقی رہے۔ بی ذکر میں آیا ہے کہ زناو قول نے ہمیشہ بی راستہ اختیار کیا ہے۔ کہیں ختم نبوت کے عقیدہ کو اپنا عقیدہ اپنے مشہور اور اجماعی معنی کے ساتھ قطعی اور اجماعی عقیدہ کتے ہیں اور کمیں پر ایبا عقیدہ بتا نے والے ند ہب کو لعنتی اور شیطانی ند ہب قرار دیتے ہیں۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بزول کو تمام امت محمد یہ علیق کے عقیدہ کے موافق متواتر ات دین میں داخل کرتے ہیں اور اس بی اس بی ایس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ بتا ہے ہیں۔ ان کا سبب اس بورے غور کرنے معلوم ہوتی ہیں۔

اول یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی چونکہ مادر زاو کافر نہ تھے۔ ابتداء ان کی تمام اسلای عقائد پر نشوہ تماہو کی (اس لئے) انتی کے پابعہ تھے اور وہی لکھے۔ پھر تدر ہے اان ہے الگ ہونا شروع ہوا۔ یہ اللہ کہ کہ آئو گا بھی بہت می ضروریات دین کے قطعاً مخالف ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے باطل اور جھوٹے دعووں کے رواج دینے کے لئے یہ تھیر اختیار کی کہ اسلامی عقائد کے الفاظ وہی قائم رکھے۔ جو قرآن اور حدیث میں نہ کور ہیں۔ عام دخواص سلمانوں کی ذبانوں پر جاری جیں لیکن ان کے حقائی کو ایسابہ ل دیا جس ہالکل عقائد کا انکار ہو گیا جس کے متعلق پہلے بیان میں آچکا ہے کہ ایسا کرنا کفر صریح ہے۔ اور اس فتائد کا انکار ہو گیا جس کے متعلق پہلے بیان میں آچکا ہے کہ ایسا کرنا کفر صریح ہے۔ اور جدیث نے ذید قد اور عام محققین نے باطنیت کے نام ہاس کو پکار اے۔ اس لئے اب قادیائی صاحب کی کمانوں سے ایسے اقوال باطنیت کے نام ہو تا ہے کہ وہ بعض عقائد میں عام اہل سنت والجماعت کے ساتھ بیش کرنا جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ بعض عقائد میں عام اہل سنت والجماعت کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کے اقوال وافعال کفر سے کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ جب تک اس کی تھر تے نہ ہو

کہ ان عقائد کی مراد بھی وہی ہے جو جہور امت نے سمجھی اور پھر اس کی تصریح نہ ہو کہ جو عقائد کفریدانهول نے اختیار کئے تھے ان سے توبہ کر ملکے ہیں اور جب تک توبہ کی تصریح نہ ہو چند عقائد اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھ کر کفرے نہیں چ کتے کیونکہ ذندیق اس کو کما جاتاہے جو عقائد اسلام طاہر کرے اور قرآن وحدیث کے انتاع کا دعویٰ کرے لیکن ان کی الی تاویل و تحریف کرے جس ہے ان کے حقائق بدل جائیں اس لئے جب تک اس کی تصر تک نہ دکھائی جائے کہ قادیانی صاحب ختم نبوت اور انقطاع وحی کاس معنی کے اعتبار سے قائل ہے جس معنی سے صحابہ و تابعین اور تمام امت محمریہ قائل ہے۔اس وقت تک ان کی کسی ایسی عبارت کا مقابلہ میں چیش کرنا مفید نہیں ہو سکتا۔ جس میں خاتم النبیین کے الفاظ کا ا قرار کیا ہو۔اس طرح حشر اجساد۔ نزول مسے وغیر ہ عقا کد کے الفاظ کا قرار کرلیٹایا لکھ دیٹابغیر تصر سے ندکور کے ہر گز مغید نہیں ہوگا۔ خواہ وہ عبارت تصنیف میں مقدم ہویاموٹر۔ای طرح مسئلہ تو بین ہے کہ جب ایک جگہ تو بین کے کلمات ثابت ہو گئے۔ تواگر ہزار جگہ کلمات مد حید لکھے ہوں اور شاء خوانی بھی کی ہو۔ تودہ اس کواس کے گفر سے نجات نہیں ولا سکتے۔ جیساکہ تمام د نیااور دین کے قواعد مسلم اس پر شاہد ہیں کہ اگر ایک شخص تمام عمر کسی کو اتباع اور اطاعت گزاری اور مدح و ثناء کر تا ہے لیکن مجھی مجھی اس کی سخت ترین تو بین بھی کی۔ تو کوئی انسان اس کو مطبع اور معتقد واقعی نہیں کہ سکتا۔ الغرض اول توبیہ بات ٹامت ہو چکی ہے که مرزاغلام احمد قادیانی این آخر عمر تک دعویٰ نبوت بروحی بر قائم رہاہے۔اور اپنی کفریات ے کوئی توبہ نہیں گے۔ جیساکہ ان کے آخری خطے داضح ہو تاہے جو موت سے تمن دن پہلے اخبار عام لاہور کے ایڈیٹر کے نام لکھاہے اور اگریہ بھی ثابت ندہو تا تو کلمات کفریہ اور عقائد كفريه لكھنے اور كينے كے بعد اس وقت تك اس كومسلمان نميں كمد كتے۔ جب تك وہ ان عقائدے توبہ کا علان نہ کرے اور توبہ کا علان جہال تک ہم نے کو مشش کی ان کی کسی کتاب یا تحریر میں نہیں بایا گیا۔ اس لئے تکفیر کرنے پر مجبور ہو تایز اہے۔ علادہ ازیں اگریہ بھی فرض کر لیا جادے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے وعویٰ نبوت وغیرہ سے توبہ کی تھی جب بھی ہمارا مدعا عليه چونكه ان كوعام انبياء كى طرح نبى اور رسول مانے كى تصريح اپنى كلام ميس كرتا ہے

اس لئے اس کے کفر وار تدادیس کی شبہ کی حمنجائش نہیں ہے۔ لہذا از روئے عقا کد اسلام و مسائل تقہد اجماعیہ کااس کا تکاح جو مسلمان عورت کے ساتھ ہواتھا۔ قطعاً شخ ہو چکا۔
و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و علی الله اجمعین و سخط ججم اکبر دستخط ججم اکبر است ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء

## جرح بربیان امام العصر سید محمد انور شاه صاحب گواه مدعیه مور خد ۲۹ اگست ۱۹۳۲ء

صیح مسلم میں ہے کہ جس کو پنچ میراکلہ اور تقدیق نہ کرے" ماجئت

به ، "کی وہ مسلم نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی دریافت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایمان کی یہ تشریک کہ ایمان لاناخداپ ' ملا نکہ پر 'کتب ساویہ پر' رسل پر 'یوم آخر ت پر ' نقد یر
فیرو شر من اللہ ہونے پر۔ یہ اجزاء ایمان کے فرمائے اور اسلام میں عبادت حق تعالیٰ کی
(وحدہ لاشر کیا لہ) اقامت صلوۃ ' ایتاء زکوۃ ' صوم رمضان پر ' جبر ائیل علیہ السلام نے اس کی
تقدیق کی۔ یہ بات حدیث کے متن میں موجود ہے جس جس چیز کو قرآن (پاک) ایمان کے ،
گاوہ ایمان ہے۔ اس کا منکر خارج اذا سلام ہے۔

احادیث میں پانچ چیزوں پر منائے اسلام رکھی گئی ہے۔ دوشباد تیں 'مینی توحید اور رسالت کی شادت ' نماز کا قائم کرنا' زکوہ کا دینا' رمضان کا روزہ رکھنا اور جج کرنا جو طاقت رکھے۔ یہ حدیثیں قدرے مشترک کے تواتر تک بہنجی ہیں۔

تواتر کی قسمیں علاء کی اپنی طرف ہے ایجاد شدہ نمیں ہیں۔ بائد انہوں نے قرآن اور حدیث کا نہوت جس حال ہے پایاس کو اداکر دیا۔ علاء نے حال واقعی جیساپایاس کو یو نمی ادا کیا۔ یہ تواتر کے اقسام علاء کی اصطلاحات ہیں اور مرزاغلام احمد قادیائی خود اپنی کتاوں ہیں استعال کررہے ہیں۔ تواتر معنوی ہیں جو حصد قدر مشترک ہے۔ اس کا نہوت آگر واضح ہے۔ تو

اس کا مکر کا فرہ اور اگر خفی ہے تو مجمل ایمان فرض ہے اور تفصیل کو خدا کے ہرد کریں۔

ایک خبر واحد کو اگر کوئی شخص جمت ندمانے تو کا فر نہیں۔ بدعی ہے۔ کہ امام رازی الثبوت کے ص اے اپر امام رازی کا جو قول بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب سے کہ امام رازی فرماتے جیں کہ اس حدیث کا درجہ قوائر معنوی پر نہیں پہنچا اور مسئلہ پردلیل ہوناس میں تردد خرمات کہ اس حدیث کا درجہ قوائر معنوی کو پہنچا ہو اور پھر اس کا مشکر کا فر نہیں۔ حنیہ کا اصول ہے کہ اجماع صحابہ کا قطعی ہوئے میں اس کا کا فرہ اور ملعد کے اجماع کا مشکر مبتدع اور فاس ہے کہ اجماع صحابہ کا قطعی ہوئے میں امام این تھی کی کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔

واس تعام صحابہ کے قطعی ہوئے میں امام این تھی کی کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔

زول مسیح علمات قیامت میں سے ہے۔ جو خبریں اخبار مستعبل سے تعلق رکھتی نہیں بلحہ نول میں جا ہو سکتا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ نزول مسیح کے سوال پر فقتا اجماع عی نہیں بلحہ نصوص احادیث کا توائر ہے۔

"اما فی المستغبلات …… هذا " (الب سلم النبوت م ١٩١٥)"

اس عبارت عراویه به واقعه پین آلیا بولوراس کا تکم دینا بو جهتدین کو و آقاق آلیا بولوراس کا تکم دینا بو جهتدین کو و آقاق آلیا بولوراس کا تکم دینا بو جهتدین کو و آقاق آلورا به ما کری لورا آئده چیزی چو نیخی پین ان می و خل و یخ کی ضرورت نمین به عقیده کانی به یکی تواتر اگر بو جائے تواس عقیده کو ایمانی عقیده قرار دو اوران کی تنسیل اور مصداتی و موند سے میں نہ پڑو جب وہ واقعات پین آجا کی گور خود اپن آئکمول سے دکھ لو خلیفه کا خلیفه ما نا اجزاء ایمان میں واخل نہیں ہے۔ واجبات میں سے مسئلہ کی جیسی حقیقت ہو گی و ہے بی اس پر اجماع رہے گا۔ ثبوت اس کا قطعی ہو جائے گا۔ تکم اس کا وبیانی رہے گا۔ جیسی سے واجبات میں سے حکم اس کا وبیانی رہے گا۔ جیسی سے واجبات میں کی حقیقت ہو گا۔ توت اس کا قطعی ہو جائے گا۔ تکم اس کا وبیانی رہے گا۔ جیسی سے کا سے گا۔ جیسی سے کا سے گا۔ جیسی اس کی حقیقت ہے۔

صحابہ کا اجماع کی مسئلہ پر ہواس کا مشکر کا فرہے۔لیکن مسئلہ تعدد خلیفہ کا لور
وحدت کا صدر لول میں مختلف فیہ ہے۔ اجماع کی مسئلہ پر ہوتا ہے۔ یا کسی کارروائی پر کسی
مسئلہ پر جو اجماع ہوااس کا وہی تھم رہا جو اجماع صحابہ کا ہے۔ لور کسی عملی استصواب پر یا
کارروائی پر ہوا تو دواجماع اس قشم کا نہیں۔ جس پر عث ہوری ہے۔

"ولو انكو .....يكفر·" (كآب ثرح فتد اكرم ١٣٤)

اس کی مرادیہ ہے کہ روافض جو منکر ہیں۔ خلفائے ٹلائے ہے اس بنا پر کہ وہ خلافت کے مستحق نہ تنے تووہ کافر ہیں اور اگر صحابہ صدیق اکبر کے سواکسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو کوئی خلاف جزوا کیائی نہ تھا۔ حیات مسیح اجماعی مسئلہ ہے۔ صحابہ میں اور توانز ہیں مسئلہ ہے۔ صحابہ میں کیا جا چکا ہے حدیث کا اور سوائے محدول کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ روح المعانی کا حوالہ چیش کیا جا چکا ہے۔ جو تغییر سورہ احزاب میں ہے۔ (ص ۱۰ ج ع)

"امارفع عیسی اسسسسسس فارفعت، " (تینمالحبید م ۱۹۰۳)

ایکن اٹھایا جانا عینی علید السلام کا پس انفاق کیا اصحاب اخبار اور تغییر نے کہ عیسی علید السلام اٹھائے گئے بدن کے ساتھ 'زندہ ہیں۔ اگر اختلاف ہے تواس میں ہے کہ موت آئی متی رفع ہے پہلے 'یاسو گئے اور اٹھالیا گیا۔

حیات کے متعلق چند سلف کا اختلاف ہے لیکن عام طور پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زعمہ ہیں ہمارے نزدیک حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کامسئلہ ایک عی شنی سے۔میری حدہ اجماع اور تواتر پر ہے۔

موال بہ تھاکہ حیات مسے پر سحلہ کے اجماع کی سند دی جائے اس کا جواب مواہ اہمی دیا جا جات اس کا جواب مواہ اہمی دینا جا جا اس کا جواب کواہ اہمی دینا جا جو او پر بیان کیا گیا حضر تام مالک نے نہیں کما کہ عیلی علیہ السلام و فات با گیے دہ حیات و نزول عیلی کے قائل ہیں۔

"قال مالك السلام الله الله الله الك المال الك الك المال الكال الكال الك المال الك المال الك المال الك المال المال المال المال الك المال ا

بين الكفر ، "ترك الصلاة - برايك اختلافي مسلم -

تنین اماموں کا انقاق ہے کہ تارک الصلوۃ کو کا فر نہیں کماجائے گا۔ فاس کماجائے گالور ام احمرین حنبل کہتے ہیں کہ وہ کا فرہے۔ سنن افی داؤر کی وجہ ہے اس مسلہ میں اختلاف پڑھیا۔ دوسر می حدیث جو میان کی گئے ہوں ہوں تھی اس قتم کی ہے۔ الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ عقیدۃ نماز کی فرضیت کا چھوڑ دے توباجماع امت کا فرہے:

" وكذلك ترك صلوة موجب للقتل عند الشافعيّ."

(شرح نفته اکبرص ۱۹۳)

یہ تشریخ کہ جو تخص نماذ کو فرض جان کرترک کرے وہ کا فرہے۔
سنن اہلی واؤد کی احاد ہے ہے پیدا ہوتی ہے۔ جس صدیث میں مناء اسلام پانچے ہیان
کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پانچ نمازیں فرض کیس خدا
نے 'جس نے اچھا کیاوضوان کا 'اور پڑھیں اپنے وقت پر اور پورا کیار کوع ان کا اور خشوع 'تو خدا کی ضمانت میں نہیں خدا کی ضمانت میں نہیں خدا کی ضمانت میں نہیں ہے۔ چاہے مغفرت کرے اسے اور جس نے نہ کیا۔ خدا کی ضمانت میں نہیں ہے۔ چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب کرے۔ (سنن ابو واؤد)
اس پر جمتدین کی رائے ہوگئی جو مسائل:

"كذالو قال عند شرب الخمر والزائي بسم الله عمدا او باعتقاد انهما حلا لان وكذالو افتى لامراة لتبين من زوجها - "

(شرح فقد اكبرص ١٦٢ ١٩٠١ ١٥٩١)

استخفاف علاء کفر ہے۔ جو اشارہ سے مشابہت کرے کفر ہے۔ جو عالم کو مولوی طولوی کہ دے کا فر ہو جائے گا۔ جو شر اب پینے دفت ہم اللہ کہ دے وال فر ہو جائے گا۔ جو شر اب پینے دفت ہم اللہ کہ دے والی خرکی حال میان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ مسئلہ ہیں۔ میر ے بیان میں آچکا ہے کہ کوئی چیز کی حال میں کفر ہو تی ہے۔ کی حالت فی کفر نعیں ہوتی میں اس کی مثال دے چکا ہول۔ کلمات فرکورہ بالا بعض حالات میں موجب کفر ہو جائیں گے۔ بعض حالات میں نہیں ہول کے لیکن ہم نے عقا کہ باطلہ پر حکم لگایا ہے۔ کسی ایک اختلافی چیز سے مدد نہیں لی اور نہ اپنے حکم کی بناء

کسی مختلف حصہ پر رکھی ہے۔ اختلائی حصہ کو پہلے سے نظر انداز کر دیا گیاہے۔ ہمارے سم بی مناءاس دین پر ہے جو نبی کریم علی ہے ذمانہ سے بلا فصل اب تک چلاآر ہاہے۔جو مسائل اوپر میائل اختلافیہ ہیں۔

علماء پر بلی نے جن واقعات پر علمائے دیوبد پر کفر کا فتوی لگایا ہے وہ عقائد علمائے دیوبد پر کفر کا فتوی لگایا ہے وہ عقائد علمائے دیوبد کے دیوبد کے خلط فنمی ہوئی۔ جن عقائد کی بنا پر علمائے بر بلی نے علماء دیوبد کے خلاف کفر کا فتوی لگایا ہے۔ علمائے دیوبد ان عقائد کے قائل نہ تھے۔

#### ۲۹ اگست ۲۳۹ء

# تمه بیان جرح سیدانور شاه صاحب گواه مدعیه باا قرار صالح

ضروریات دین کا نکار کرنا بعثی عقیدہ چھوڑ دینا کفر ہے لیکن عمل نہ کرنا کفر نہیں وہ فسق اور معصیت ہے کفر نہیں ہجو عقیدہ ترک کرے دہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور جو عمل ترک کرے دہ عاصی ہے۔ جو مخفص دستور مکی کی بناء پر باوجود طاقت رکھنے کے شر کی تھم کو چھوڑے۔ اس کی بات بھی بھی تھی ہے۔

اگر عقیدہ حق ہونے کارک کیااور کہتاہے کہ یہ شریعت غلطہ اور اگر کہتاہے کہ یہ شریعت غلطہ اور اگر کہتاہے کہ یہ عقیدہ صحیح اور مسلہ درست ہے۔ عمل ہم اپنی بد قسمتی ہے۔ مہیں کرتے۔ وہ داخل ایمان اور عاصی ہے۔ مدی نبوت اور اس کی طرف بلائے والے کی سزا قتل ہے۔ صاحب شریعت (نی) دستور مکی کی روسے آگر کوئی چیز بیان کرے وہ بھی شریعت ہے۔ وہ جو پچھ فرمائے کرے۔ کل شریعت ہے اور جو پچھ صاحب شریعت کے روبر و ہوا وہ اس پر سکوت کرے۔ تو وہ بھی شریعت ہے۔ ان صیاد جس نے رسول اللہ سکولی کے سامنے دعوی نبوت کیا۔ اسے اس لئے شریعت ہے۔ ان صیاد جس نے رسول اللہ سکولیا تا۔ اس امرکی تقریح کے کہ وہ نابالغ تھا۔ قتل نہیا گیا کہ وہ نابالغ کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اس امرکی تقریر کے کہ وہ نابالغ تھا۔

۸۶ . صدیق اکبر طلیفہ ہوئے۔ مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا تھااور کچھ نفری (جماعت) اس کے ساتھ شریک ہوگئی تھی۔ صدیق اکبڑنے مہم تیار کی۔اس کے جہاد کے واسطے بھن صحلبہ نے عرض کی کہ مدینہ میں اس وقت لوگ کم ہیں اور خطرہ ہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لئے لوگول کو موجو در ہنے دیا جادے۔

صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بھادر تھے اور اسلام میں آکر برول ہو محے۔ مجھے دواشت نہیں محابہ نے اس پر کوئی تخلف نہ کیااصول میں یہ اجماع کملاتا ہے۔ اجهاع کے معنی یہ ہیں کہ مسئلہ پیش کیا جادے ادر اس پر سب انقاق کر محئے۔ کسی نے مخالفت نہ کی اے اجماع کما جاتا ہے۔ بیضر وری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہولوروہ کیے کہ مجھے انقاق ہے۔

میلمہ نے نبی کر یم علی کے بعض احکام میں تغیرہ تبدل کیا تھالیکن جو دو مخض نی کر یم میلاند کے سامنے پیش ہوئے ان ہے دریافت کیا گیا کہ وہ وہ کی کچھ کہتے ہیں جو مسلمہ کہتاہے تعنی کہ وہ ٹی ہے۔

كتاب فحج الكرامته ص ۲۳۵٬۲۳۳ من ہے جو واقعات سيلمد كے ساتھ پيش کئے گئے ہیں بدو قوع میں ظاہر ہوئے ہیں لیکن وقت اس کتاب میں تر تیب ہے نہیں لکھا گیا۔ اسیلمہ کو قبل کرنے کی یوی وجہ دعویٰ نبوت تھی اور جو چیزیں اس کے متعلق اس کتاب میں میان کی گئی ہیں دواس کے لگ بھگ تھیں اور یہ چیزیں نبوت کے تحت میں تھیں۔

اً ار اخبار احاد کی تاویل کوئی شخص تواعد کے مطابق کرے تو اس کے قائل کو مبتدع بعنید عتی نہیں کہیں گے اور اگر قواعد کی روسے صحیح نہیں ہے توہ خاطئ ہے۔

#### آیات قرآن متواتر ہیں

قرآن اور حدیث جونی کریم علی ہے ہم تک پہنچاس کی دو جانبی ہیں۔ایک جوت اور ایک دلالت 'جوت قرآن کا تواتر ہے اور اس تواتر کا اگر کو کی انکار کرے تو پھر قرآن کے ثبوت کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں اور ایہائی جو فخص تواتر کے جبت ہونے کا انکار

کرے اس نے دین ڈھا(گرا) دیا۔ دوسری جانب دلالت ہے دلالت قرآن کی بھی تطعی ہوتی ہے اور بھی تلنی ' ثیوت قطعی ہے۔

دلالت پریاکوئی اوردلیل عقلی یا نعلی قائم ہوجائے کہ مطلب پر رہنمائی کرنا۔ اگر اجماع ہوجائے صحابہ کائس کی ولالت بھی قطعی ولالت بھی قطعی اللہ ہے۔ ماصل یہ ہے کہ قرآن ساراہم اللہ سے والناس تک قطعی اللہوت ہے۔ دلالت میں مطنیت ہے اور کیس قطعیت لیکن قرائن کے طنے سے دلالت بھی قطعی ہوجاتی ہے۔ کسی طنیت ہے اور کیس قطعیت لیکن قرائن کے طنے سے دلالت بھی قطعی ہوجاتی ہے۔ مدیث ہے کہ :" لکل آیة ظاہر و باطن ، "لیکن قوی نمیں باوجود قوی نہ میں باوجود قوی نہ میں باوجود قوی نہ میں باوجود قوی ہو ہے۔

محد ثین نے لکھا ہے کہ اس کی اساد میں کچھ کلام ہے۔ اس مدیث میں لفظ میل میں کے کلام ہے۔ اس مدیث میں لفظ میل میں سے توجو کچھ رسول اللہ علی کے دل میں تعلد دوسب منکشف نہیں ہے۔ مجملاً ہم ہد کتے ہیں کہ قرآن کی ایک مر ادوہ ہے کہ قواعد لغت اور عدبیت سے اور اولہ شریعت سے علاء شریعت سے میں اور اس کے تحت میں قتیں ہیں۔

بین سے رہ مراد ہے کہ حق تعالی اپنے متاذبدوں کو ان حقائق سے سر فراذ کر دے اور بہدوں سے دہ خفی رہ جائیں لیکن ایسا کوئی بیلن جو نخالف ظاہر کے ہو اور قواعد شریعت رد کرتے ہول، وہ معبول نہ ہوگا اور د کیا جائے گا اور بعض او قات بی باطنیت اور الحاد کی حد تک پنچادے گا۔ حاصل یہ کہ ہم مکلف فرما نیر دارا ہے مقدور کے موافق ظاہر کی خد مت کریں اور بیلن کو سیر د کر دیں خد ا کے۔

اگر اخبار احاد متعدد جب باہم لل کر توائر کے درجہ کو پہنچ جائیں تو دہ تطعیت میں قرآن مجید کے ہم مرتبہ ہیں اور کوئی متوائر چیز قرآن کے متانی دین میں ممکن نہیں کہ پائی جادے۔ اور اگر اخبار احاد توائر کے درجہ کونہ پنچیں اور بظاہر ان کی مغائرت معلوم ہوتی ہو قرآن سے 'تو علاء کافر ض ہے کہ اس کی تطبیق اور تو نیق ڈھونڈیں یعنی (آئیس میں) ملائیں۔ خبر داحد کے بھی دد پہلوییں :

۔ خبوت پہلو کا۔ دوسر او لالت کا۔ خبوت میں دہ نطنی ہوتی ہے۔ جب تک کئی

مل كر تواتر كونه بيني جائيس اور د لالت بيس تبھى قطعى اور تبھى ظنى ـ

دین میں کوئی متواتر چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو قرآن کی نائخ ہو 'کوئی صدیث متواتر یا خبر داحد ایس نہیں ہے کہ جس کو علاء نے قرآن کے ساتھ جوڑانہ ہو۔

تنخ کاباب آگر کوئی چھیڑے تو فرضی ہے۔ وقوع اس کا نہیں 'خوارج کے قتل کی وجہ میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتاہے کہ بغاوت کی وجہ سے قتل ہوئے اور کوئی کہتاہے کہ بغاوت کی وجہ سے 'فتح الباری ج ۱۱ص ۲۵۲' میں ہے کہ خوارج کو بھش کہتے ہیں کفر کی وجہ سے قتل کیا گیااور بھش کہتے ہیں کہ بغاوت کی وجہ سے۔

حضرت علی کا قول خوارج کے بارے میں جو کتاب منهاج السنة ج ۳ ص ۱۱ سے بیان کیا گیاہے وہ ای کتاب میں ہے۔ ان خوارج میں سے جو منکر ہوں گے ضروریات دین کے بان کی تکفیر ہوگی اور جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں گے وہ باغی رہیں گے اور ان کے ساتھ قال یعنی جنگ ہوگی۔

نزدیك است که علماء طوابر چول مهدی علیه السلام مقاتله بر ..... تغصیل سے كتاب بيل بد عباد تيل بيل۔ (الآب كتبات للم دبائي ج أص ١١ كتاب عج الكوار ص ٣٦٣)

شخ مجر "میرے نزدیک مسلم صاحب کشف ہیں۔ کشف نلنی چیز ہے۔ جھے احادیث سے اور روایات سے جو امام ممدی کے متعلق آئی ہیں کوئی شبہ معلوم نہیں ہوا۔ جس سے بیہ چلے کہ لائی نومت آئے گی بینی ان کے ظہور کے وقت میں علاء کی طرف سے بہ نومت آئے گی۔ باقی رہا کشف مجد و صاحب کا وہ اللہ کو معلوم ہے جھے روایات پر عمل کرنا چاہے۔ یہ حدیث ہے کہ میری امت کے ۲ کے فرقے ہو جائیں گے اور آگے ہے کہ سارے نار میں جائیں گے اور آگے ہے کہ سارے نار میں جائیں گے کور آئے وہ ہوگا جو موگا جو موگا جو موگا جو مائیں کے دراستہ پر اور میرے حالیا کہ وہ ہوگا جو میرے دراستہ پر ہوگا۔

مس والخل میں اس مدیث کے ساتھ سیالفاظ ہیں کہ وہ جماعت ہوگی۔ ''اس ننہ عت سے مراواس کے مصنف شہ ستانی مراواہل سنت والجماعت ہے۔ ۵۲ یہ الفاظ بھن روایات میں ہیں اور بھن میں نہیں ہیں اس سے یہ اصلاً مر او نہیں کہ وہ چھوٹی جماعت ہو گی۔"

محمد ہاشم خطیب سے جس نے شام میں مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق فتویٰ دیا ہے۔ مجھے اس سے تعادف نہیں ہے۔

نی کی اولاو کے لئے نی ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح خاری ہیں صحافی کے متابعت میں آئے کی مراد ہیں یہ ذکر کیا ہے۔ ورنہ کوئی حاجت نہیں اور نہ میر ااس پر مطلب موقوف ہے۔ قول صحافی کا جمت نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کا قول ہوتا ہے نفت والوں نے تصریح کی ہے کہ خاتم بیخ تاہو کر مر کے معنی میں بی ہے اور آخر کے معنی میں ہیں ہیں۔ جو شخص یہ کے کہ خاتم بیخ تاہو کر مر کے معنی میں بی ہے اور آخر کے معنی میں ہیں ہیں۔ جو شخص یہ کے کہ علی کا تو ایس کے اور آخر کی تھے۔ دسول اکر م عالیہ کے بعد کوئی میں ایس کے مواجو بنی اسر اکیل کے آخری نبی تھے۔ دسول اکر م عالیہ کے بعد کوئی میں میں ایس کے مواجو بنی اسر اکیل کے آخری نبی تھے۔ دسول اکر م عالیہ کے بعد کوئی میں میں ایس کے مواجو بنی اسر اکیل کے آخری نبی تھے۔ دسول اکر م عالیہ کے بعد کوئی میں میں کے مواجو بنی اسر اکیل کے آخری نبی تھے۔ دسول اکر م عالیہ کے بعد کوئی میں میں کہ کا میں میں کے مواجو بنی اس انسان کے اور کا فر ہے۔

قرآن شریف میں تین طریقے انسان کے ساتھ خدا کے کلام کے بیان کے گئے ہیں۔ لیکن ان کواحاطہ فہیں کیا جاسکتا۔ میں نے اپنے بیان میں وی کی تقریف نہیں کی۔ اقسام بیان کئے ہیں۔ تیفیر کے ساتھ وی کے متعدد طریقے ہیں جو پیفیر کامعالمہ اور خداکا معالمہ ہے۔ اس کی انہتاء میرے مقدور سے باہر ہے۔ وہ مخصوص معالمہ ہے۔ خداکا اور تیفیر خداکا ' اور جب وہ صفت جھے حاصل نہیں تو میں اس کی پوری حقیقت اور کنہ کو نہیں پاسکتا۔ لیکن حرف شنای اور طالب العلمی کی مرمی آیت کی تغیر کرتاہوں :

"وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنَ يُكِلِّمَهُ اللّهُ إِلاَّ وَحُيّا اَوْمِنُ وَّرَآيٌ حِجَابٍ اَوْيُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذُنِهِ مَا يَشَآءُ - إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيْمٌ · الشورِي آيت ١ه"

مناسب من ہے کی ہٹر کو کہ کلام کرے اس کے ساتھ فدل گربطورہ تی یا پردہ کے بیجے سے یا بھیجے اس کی طرف قاصد اور قاصد کے ذریعہ سے پیغام دے۔ اپنی مشیت اور ارادے سے جو تیفیبر کہ تیفیبر عامت ہو چکا ہے۔ جداگانہ طریق پر۔اس پرجوہ تی ہو تی ہے۔ وہ وی قطعی ہے۔ دوسرے شخص پر جوہ تی ہووہ ظنی ہے۔جو شخص خاتم الا نبیاء علیہ کے بعد وتی نبوت کاد عولی کرے وہ کا فرہ اور عیسلی علیہ السلام کو پہلے نبی مانے ہیں۔اس کے سواجو

دی ہے دووی نیوۃ نہیں ہے۔ لفظ وی کائی پر اطلاق ہوگا۔ وی قرآن کا لفظ ہے اور لغت میں بعتے معنی وی کے لئے گئے ہیں ان پر وی کا لفظ اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضر ت مریم اور ام موئ والدہ موئ) کی طرف جس وی کا قرآن شریف میں ذکر ہے دہ چو تک پیٹیس ہیں اس کے اس وی کا قرآن شریف میں ذکر ہے دہ چو تک پیٹیس ہیں اس کے اس وی سے دو دو مری کو وی مراد ہوگ۔ جو تلنی ہے۔

قرآن شریف میں جو تمن طریقے وی کے ذکوریں۔ ام موی اور حضرت مریم کی طرف جو وی آئی ہوگ۔ وہ ان تین طریقے وی کے ذکوریں۔ ام موی اور حضرت مریم کی طرف جو وی آئی ہوگ۔ وہ ان تینول طرق میں سے ہوگی گر عام منسرین نے اس آئیت :"وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

مى ئےساہے:

"اس مل جو پھے کما گیاہے وہ کشنی ہے۔ یا الهام ہے جو جمت تطعی نہیں ہے۔ شخ علی کھام کے کہا گیاہے وہ کشنی ہے۔ شخ ع مجد دکی کلام کشف والهام میں ہے۔ " (کتوبات للم دبانی جلد ٹائی م ۹۹ کتوباه)

تو جین انبیاء کے بارے عمل عمل نے تقریح کر دی ہے اپنے بیان عمل کہ سب (گانی) کی حتم تحریف بین ہے ہی ہوتی ہے اور ازوم ہے بھی ہوتی ہے۔ لیکن عمل نے وجہ ارتداو مرزاغلام احمد قادیانی عمل تحریف کو شیس لیابتہ جس جو کو انہوں نے قرآن مجیدے متند کیا اور اے قرآن مجید کی تغییر گردانالور جس جو کو اپنی جانب ہے حق کما عمل اے ارتداد سجستا ہوں اور ای کو ارتداو کی وجہ قرار دیا۔

مر ثید شخ رشید احمد صاحب کنگوی من ۲٬۸ کے اضعاد مس ۳۳ کے اشعار متعلق میچاجواب۔

شخ الند صاحب کے جو شعر نقل کئے گئے۔ اس کے متعلق یہ جواب ہے کہ جو مدید اشعار ہوں وہ تحقیق نہیں ہوتے بات ہو کی کلام انگل کے ہوتے ہیں اور شاعرانہ علارہ نئ فی کام کی تشکیم کیا گیاہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو غداکی کلام ہوگی وہ عقیدہ ہو گالور وہ تحقیق ہوگی اور وہ کی طرح ہے انگل نہ ہوگی۔ حقیقت حال ہوگی۔ نہ کم نہیں ' بیت انگل نہ ہوگی۔ حقیقت حال ہوگی۔ نہ کم نہیں ' بیت انگل نہ ہوگی۔ خواس کیا کہ شاعرانہ ' نوع میں انتاء کو حقیقت کی نہیں بینی انتظ کہتا ہے اور د نیائے اس کو حلیم کیا کہ شاعرانہ ' نوع

تعبیر 'عام اطلاق الفاظ نهیں ہے اور وہ تخمینہ پر عبارت کہ دیتے ہیں۔ جو آس پاس (قریب قریب) ہوتی ہے۔ ٹھیک حقیقت نہیں ہوتی اور خود شاعر کی نیت میں اور ضمیر میں منوانا اس کا عالم کو منظور نہیں ہوتا۔

جھوٹ میں اور شاعر میں یہ فرق ہے۔ کہ جھوٹا کو سشش کر تاہے کہ میرے کام کو لوگ بچی مان لیں اور شاعر کی اصلانیہ کو سشش نہیں ہوتی باتحہ وہ خود سمجھتاہے کہ حاضرین ہی میرے اس کلام کو حقیقت پر سمجھ تو اس کی اصلاح میرے اس کلام کو حقیقت پر سمجھ تو اس کی اصلاح کے در بے ہوتا ہے۔ دو سرے وقت ایسے وقائع دنیا میں بہت پیش آچکے ہیں۔ مبالغہ شاعروں کے ہاں ہوتا ہے اور اس شاعروں کے ہاں ہوتا ہے اور اس میافلہ کی حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو پوااداکر ناوربوی چیز کو چھوٹااداکر نا۔ بھر طیکہ نہ اعتقاد مواند کی حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو پوااداکر ناوربوی چیز کو چھوٹااداکر نا۔ بھر طیکہ نہ اعتقاد ہو نہ تعلق کو منوانا ہو۔ پس آگر کوئی مختص کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ جس سے مخالطہ پڑتا ہے۔ نہوت کے باب میں اور وہ ساری کو شش اس میں خرچ کر تاہے وہ اور جمال کا ہے اور یہ حضر ت شاعر اور جمال میں جیں۔

کتاب ازالہ الاوہام مصنفہ مولانار حمت اللہ صاحب مماجر کی اور اشعار مولوی آل حسن صاحب مماجر کی اور اشعار مولوی آل حسن صاحب سے جو مشکلوۃ شریف میں جو قصہ حضرت عمر کے تورات کا درق پڑھنے اور رسول اللہ علی کے جواب رسول اللہ علی کے جواب سے دسول اللہ علی کے جواب سے دسول اللہ علی کوئی تو جن فلاہر نہیں۔

جواب میں موجب ارتداوم زاغلام احمد قادیانی میں اس فتم کی کوئی چیز پیش نہیں کر تا۔ جس میں کہ جھے نیت سے عث کرنی پڑے بلحہ میں نے اس چیز کولیا ہے جے انہوں نے قرآن کی تغییر منایا ہے اور اسے حق کہا ہے اور جن چیز وں میں جھے نیت کی تلاش رہتی وہ میں نے اپنی عث سے فارج کر دیے جیں اور انہیں موجب ارتداد قرار نہیں دیا۔ میں اپنیان میں تقر تح کر چکا ہوں کہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کی نیت پر گرفت نہیں کروں گا۔ زبان پر کروں گا۔ جس قدر جھے تھم کروں گا۔ جس قدر جھے تھم کروں گا۔ جس قدر جھے تھم دیے کی ضرورت ہوئی۔ اس قدر میں نے مطالعہ کیا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے وعویٰ نبوت کیالور بغیر توبہ کے مرے۔ اس لئے میرے نزدیک وہ کا فر ہیں۔

بروز ۔۔۔۔ نئے ۔۔۔۔ رسخ ۔۔۔۔ منخ ۔۔۔۔ کے جو الفاظ میں نے بیان کئے تھے۔
اس سے میں نے یہ دکھلایا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت دین ساوی میں نہیں ہے اور کہ یہ لفظ نہ
آئے ہوں۔ یہ غلط ہے۔ نہ میرے میان میں ہے۔ علماء نے ان لفظوں کولیا ہے اور در کیا ہے۔
میراعقیدہ نہیں ہے کہ مسیح کی شکل دوسرے کسی مردود میں ڈالی گئی ہولیکن بھن
مغسرین نے اہل کتاب سے نقل لی ہے :

"کونوا قردہ خاسئین،" کے متعلق میرا عقیدہ کہ وہ لوگ منخ ہو گئے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو کچھ مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق کماہے میں نہیں کمہ سکتا کہ وہ کمال تک درست کہتا ہے۔ (وستخط جج) محمد اکبر

سوال مرر: میں نے کل اس سوال سے کہ اسلام کی مناء پر جوپانچ چیزوں پر میان کی گئے ہے۔ اس سے مراد میں نے مید لی تھی کہ صاحب شریعت نے جو مناء اسلام کی پانچ چیز پر رکھی ہے۔

مظر نے بہت ہے و فعات کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا جواب میں نے اس وقت ہے دیا تھا کہ جو جو چیز قرآن شریف میں سے ٹی جائے گی۔ وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی اور جو متواتر صدیث ہو گی۔ وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی اور بیہ جو ہے کہ مناء اسلام کی پانچ چیز پر ہے۔ ایک شمادت تو حید کی اور شمادت رسالت کی اس شمادت رسالت کے تحت سارادین پینجبر کا واخل ہو گیا۔ رسول کا مانتا۔ ان کی شریعت کی اطاعت کو حاوی ہے۔ اننی پانچ کے اندر بلعہ ایک ہی لفظ کے اندر رسول کی رسالت کو مانتا۔ ساراوین آگیا۔

میں نے کوئی وفعہ جو اضافہ کی ہے۔ مطلق اضافہ نہیں نیز مقنن اگر کئی ایک قانون کے تو یہ اعتراض بے معنی ہے کہ ایک ہی وفعہ کے تحت ذیلی منشاء کو کیوں اوانہ کر ویا؟۔ باعد سارے قوانین اس کے واجب الا نقیاد یعنی اجب الاطاعت ہوں ۔ ، سیس میں نے صبح مسلم ی حدیث کا حوالہ کل دیا تھ کہ نبی مریم علی فی ان کے جو کوئی ان

سب پر جو میں لایا ہول خداکی طرف سے ایمان نہ لائے وہ مومن نمیں۔ حدیث کا ترجمہ بیہ بے کہ فرمایا نبی کریم علاقے نے کہ میں امر کیا گیا ہوں کہ میں مقابلہ کروں لوگوں کے ساتھ۔ یمال تک کہ شمادت دیں لا الله الله الله اکی اور ایمان لا کمیں مجھ پر اور اس چیز پر جو میں لے کرآیا ہول۔

بناء اسلام کے جو پانچ ارکان بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مہم (اہم) ارکان ہیں۔ بوے
ستون تو یہ ہیں اور حدیث میں اور چیزیں بھی ہیں۔ یعنی ایمان کے دیگر بھی کئی شعبے ہیں۔
خلافت شیخین کے اجماع کے متعلق میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو شخص ان کے مستحق خلافت
ہونے کا انکار کرے کہ وہ خلافت کے لائق نہ تھے وہ شخص کا فرہے۔

"لعل المراد انكار استحقاقهما الخلافة فهو مخالف لاجماع الصحابة لاانكاروجودها، '(ثائبابالاامت" نقل عن البحر الرائق "س١٢٥٥) ﴿ ثابد مراد الكارب استحقاق شيخين كاايبا هخص مخالف باجماع صحابة كي مراد نبين بوسكتي كدوه وقوع فلافت سے كوئي الكاركر سے

حیات میج کے سوال پر امت کا اجماع ہے اور امت کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر پیٹیبر کے زمانے تک کے مسلمان اور سحابہ بھی اس میں داخل سمجھے جائیں گے۔

حدیث متواتر کا تواتر بی ہے۔ تواتر میں اگر جھڑا ڈالا تواس مخص کے پاس دین محمدی سیالیت کی کوئی جزنہیں۔ کوئی جزنہیں۔

کل یہ سوال کیا جیا تھا کہ امور مستقبلہ پر اجماع ہوتا ہے یا نہیں امور مستقبلہ مستقبلہ میں اجماع نہ ہوناکی مرادیہ ہے کہ تھم عملی جوہاتھ پیرسے کرناہو۔اسے مستقبل پر چھوڑا جاوے۔ پہلے سے اجماع کا کوئی اثر نہیں۔وقت پر دیکھا جائے گااور جو عقیدہ قرآن و صدیث میں آچکا ہے۔ مستقبل کے متعلق اس پر اجماع منعقد ہونا معقول ہوگا اور ججت ہوگا۔

کیس فرض ہو گا " ودعوی النبوة بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر بالاجماع."

شرح مسلم الثبوت ص ١٩٥ متاب اکمال الاکمال کے حوالہ سے جو کل بیہان کیا علیا تھا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ٣٣ سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔اس کتاب کے دوسر ہے صفحہ پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الریں گے۔امام مالک کی مراد بھی ہوگی کہ برائے چند ساعت موت دی گئی ہے اور بعد میں اٹھائے جا کمیں گے۔ایک ہی صاحب کے مقولہ کے دو قطعہ ہیں۔

س كرنشليم كيا كيا د شخط جج صاحب ١٩١ گست ١٩٣٢ء

